عربي اسلائ علم اور شكل سأنسزين بريني فإلوث التعاملاك چيزي شعبرين. پنجاب يونيور في الهور 

#### جمله حقوق تجقءؤ لف محفوظ ہیں

كتاب عربي، اسلامي علوم اورسوشل سائنسز مين شخص وتدوين كاطريقه كار

مصنف : پروفیسر ڈاکٹر خالق دادملک

چيئر مين شعبه عربي پنجاب يو نيورش لا مور

كمپيورورك : پيرزاده طارق محود تجي القادري

مكان نمبر 12 ، كلى نمبر 85 ، جياه پچھواڙه مزنگ لا ہور

معاون: محمدا قبال چشتی

ناشر : اور پینل میس لا جور ، 1 \_ راوال رو د تا دری چوک احجیم ه لا جور

فون نمر: 0312/0333-4290748

اليُريش اوّل : فروري ٢٠١٢م/ريج الاوّل ٣٣٣١٥

تعداد : ایک برار

قيت : ۲۰۰روييه

ملئے کے پتے : مکتبہش وقمر جامعد حنفیغوشہ بھاٹی چوک لا ہور

فون نبر: 0345-4666768

# فهرست مضامين

| 15 | بروفيسر ڈاکٹر خالق وادملک                     | هيش لفظ:  |
|----|-----------------------------------------------|-----------|
| 19 | علمی بحث و محقیق کے منا بھ                    | باباوّل:  |
| 23 | الله تحقیق کے مقاصداوردائرہ کار               |           |
| 24 | مهم علمی شخفیق کی اہمیت                       |           |
| 27 | علمى شحقيق كى اقسام                           | فصل اوّل: |
| 27 | الم مصادر کے اعتبار سے محقیق کی اقسام         |           |
| 28 | الم مقاصد كاعتبار يتحقيق كى اقسام             |           |
| 29 | 🚓 نظریاتی علوم میں شخقیق کا طریقہ کار         |           |
| 31 | 🕸 مدت کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام             |           |
| 31 | 🖈 اخراجات کے اعتبارے تحقیق کی اقسام           |           |
| 31 | اثراندازی کے اعتبارے تحقیق کی اقسام           |           |
| 32 | 🖈 مخفقین کی تعداد کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام |           |
| 33 | 🖈 معیار کے اعتبار سے محقیق کی اقسام           |           |
| 35 | 🕁 موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام           |           |
| 35 | 🌣 منج کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام             | - 1-10    |
| 39 | علمی شخفیق کے بنیادی عناصر                    | فصل ثانی: |
| 39 | 🏠 مئلة محقیق کی حدود کی شناخت                 |           |
| 39 | 🖈 جدت اور تخلیق                               |           |
| 40 | 🖈 حياتيت وواقعيت                              |           |

| 40 | 🖈 شخقیق کی اصلیت                         |           |
|----|------------------------------------------|-----------|
| 41 | المكانية تحقيق                           |           |
| 41 | 🖈 شختیق کامستقل بالذات ہونا              |           |
| 41 | 🛱 مصادر تحقیق کی دستیالی                 |           |
| 42 | 🛱 وسنع مطالعه                            |           |
| 42 | 🏠 دوسرول کی آراء کی تفتیم میں باریک بینی |           |
| 42 | الما السلوب كاعمد كي اور قوت             |           |
| 43 | محقق كي خصوصيات اورنگران شحقيق           | فصل ثالث: |
| 43 | (أ) محقق كي خصوصيات                      |           |
| 43 | 🖈 تحقیق میں میدان اور ولچیسی             |           |
| 44 | الله صبروقل                              |           |
| 44 | 🖈 علمی دیا نتداری                        |           |
| 45 | الله تواضع اورعا جزى                     |           |
| 45 | الله نظم ونتق اور تنظيم وترتيب كي صلاحيت |           |
| 46 | 🖒 ذبانت اور حاضر د ماغی                  |           |
| 46 | 🖈 غيرجانبداري اورانصاف پيندي             |           |
| 46 | الم غيرمدل آراء اجتناب                   |           |
| 47 | 🖈 اخلاقی اصولول کی پابندی                |           |
| 47 | الله علم مين رسوخ                        |           |
| 48 | (ب) محمران شختین                         |           |
| 51 | كتب خانے                                 | فصل رابع: |
|    | (ابهیت،افادیت اوراستعال کاطریقندکار)     |           |

| 52 | ⟨ لا بسريري مين موجود كتب كى اقسام                   |
|----|------------------------------------------------------|
| 55 | البريي المالب لينے كاصول وضوابط                      |
| 56 | لائبرري مين حاصل شده مبوليات                         |
| 58 | 🛠 کتابول کی ترتیب اوراصناف بندی کانظام               |
| 61 | ۵ کتاب کابراء                                        |
| 64 | المريريز علوم اسلاميدوعربيدكي آن لائن اجم لا بمريريز |
| 67 | فصل خامس: مقاله تكارى كيمراحل                        |
| 67 | پېلامرحله: انتخاب موضوع                              |
| 68 | 😭 انتخاب موضوع کے ذرائع ووسائل                       |
| 72 | اليجهم وضوع كي شرائط                                 |
| 75 | المناسب موضوعات المناسب موضوعات                      |
| 77 | 🖈 موضوع کی تحدید                                     |
| 78 | دوسرامرحله: خاكه حقیق کی تیاری                       |
| 79 | (۱) صفحة عنوان/سرورق                                 |
| 80 | (۲) مقدمه                                            |
| 80 | 🖈 تعارف موضوع                                        |
| 80 | الم فرضية عقيق                                       |
| 81 | اسبابانتخاب موضوع                                    |
| 81 | ﴿ مابقة تحقيقات كاجائزه                              |
| 81 | ابمیت موضوع                                          |
| 81 | منع تحقیق                                            |
| 82 | الله محنت وكاوش اوروسائل تحقيق                       |
| 82 | 18 1 Marsh 2012 M                                    |

| 82 | (٣) ابواب وفصول اوران كيعنوانات       |
|----|---------------------------------------|
| 83 | (۴) مجوزه مصادرومراجع کی فیرست        |
| 83 | سرامرحله: مصادرومراجع کی تحدید        |
| 83 | الم مصادروم افع كردميان فرق           |
| 87 | 🖈 كيامراجع فقل كرناورست مي؟           |
| 87 | المنازم المناور                       |
| 87 | اختلاف مصاور                          |
| 88 | الم جديد مصادر كانتوع                 |
| 88 | 🖈 جدیدمصاور کے بارے میں احتیاط کالزوم |
| 89 | 🖈 عربی واسلام چخین کے جدید ذرائع      |
| 90 | ـ المصحف الرقمي                       |
| 91 | ـ مكتبة التفسير وعلوم القرآن          |
| 91 | _ موسوعة الحديث الشريف                |
| 92 | _ جامع الأحاديث                       |
| 92 | _ المكتبة الألفية للسنة النبوية       |
| 92 | - مكتبة السيرة النبوية                |
| 93 | _ مكتبة الأعلام والرحال               |
| 93 | _ مكتبة الفقه وأصوله                  |
| 93 | _ مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية    |
| 93 | مكتبة الأحلاق والزهد                  |
| 94 | ب مكتبة النحو والصرف                  |
| 94 | ـ سبع معلقات                          |

|     | عربی زبان وادب کے اہم سرچ انجنز ،سائٹس اور | -              |
|-----|--------------------------------------------|----------------|
| 95  | سافث ويترز                                 |                |
| 96  | البكتبة الشاملة                            | _              |
| 112 | آسان قرآن وحدیث                            | -              |
| 113 | علمی مواد کی جمع آوری                      | چوتھامرحلہ:    |
| 114 | ر ہ مواد کے مصاور                          | ا۔ تیارش       |
| 114 |                                            | Ubo to         |
| 114 |                                            | اتتا           |
| 118 | ی تدوین                                    | ۵ مواد         |
| 120 | نیار کرده مواد کے مصادر                    | ۲_ خودا        |
| 120 | 4.                                         | الرو           |
| 120 | نامہ                                       | الم موال       |
| 121 | 0.40                                       | <b>企</b> ☆     |
| 121 | ماكش                                       | jT ☆           |
| 122 |                                            | ₹ ☆            |
| 123 | بتيار كرده مواد كوز رغمل لا نا             | س_ خوا         |
| 123 | 2                                          | så tr          |
| 125 | مقالے کی تسوید و تحریر                     | يانچوال مرحله: |
| 126 | مقالے کے ارکان:                            | (i)            |
| 126 | بالسلوب                                    | sale to        |
| 127 |                                            | € \$           |
| 128 | م حواد                                     | she the        |
|     |                                            |                |

(11)

| 131 | ہ: مقالے کی حوالہ بندی                               | يهام ط |
|-----|------------------------------------------------------|--------|
| 131 | حاشية نگاري                                          | (1)    |
| 131 | 🖒 حاشيه كي تعريف اورا بميت                           |        |
| 132 | 🛠 شروحات ،حواثی اور ہوامش میں فرق                    |        |
| 133 | الله عاشيه ميس كن اموركا تذكره كرناجا ہيے؟           |        |
| 135 | الم عاشيد لكھنے كى جگه                               |        |
| 135 | र वारित के विर्धा                                    |        |
| 136 | 🕁 حواله جات کی تر قیم کاطریقه                        |        |
| 136 | الله من مرجع ذكركرنے علمي فمونے                      |        |
| 137 | 🖈 عربی اور انگریزی کتاب کاحوالددینے کاطریقه          |        |
| 138 | 🖈 مجلّات وجرائد كاحواله دين كاطريقه                  |        |
| 138 | الم مقالات (Theses) كاحوالددين كاطريقه               |        |
| 139 | انسائيكوپيڈيا كاحوالددينے كاطريقه                    |        |
| 139 | 🖈 آن لائن ڈیٹا ہیں مجلّات کا حوالہ                   |        |
| 140 | 🖈 ویب سائش کا حوالہ                                  |        |
| 142 | مصادر ومراجع کی فہرست بنانے کا طریقنہ                | (·)    |
| 143 | المن مصادروم اجع كى فهرست ميس كن امور كاذكركيا جائے؟ |        |
| 143 | 🖈 مصادرومراجع كى فهرست كهال آنى چاہے؟                |        |
| 143 | 🖈 مصادروم اجع کی ترتیب اور درجه بندی                 |        |
| 145 | 🖈 فهرست مصادر ومراجع کی ترتیب کا بهترین طریقه        |        |
| 145 | 🖈 فهرست مصادرومراجع مين مراجع لكصنح كاطريقه          |        |
| 147 | اليس عملي مثاليس                                     |        |

| 149 | مقاله کی کمپوزنگ انتیج اور آخری کتابی شکل    | فصل ساوس: |
|-----|----------------------------------------------|-----------|
| 149 | مقالے کی کمپوزنگ کافارمیٹ                    | :(í)      |
| 150 | الله عقالے کے درجہ کے لحاظ سے صفحات کی تعداد |           |
| 150 | 🖈 پروف کی تھیج                               |           |
| 151 | مقالے کی آخری کتابی شکل                      | (ب):      |
| 152 | 🖈 بيروني صفحةعنوان/سرورق                     |           |
| 152 | 🖈 اندرونی صفحه عنوان                         |           |
| 153 | انتباب                                       |           |
| 153 | 🖈 اظهارتشكروامتنان                           |           |
| 153 | wie to                                       |           |
| 154 | 🕁 بنیادی موضوع مقاله: ابواب وفصول            |           |
| 154 | 🛱 خلاصة خقيق، نتائج اور سفارشات و تنجاويز    |           |
| 155 | الم ملحقات اورضميم                           |           |
| 155 | ﴿ فَهَارَ فَنْهِ وَتَحْلَيْكِيهِ             |           |
| 156 | 🏠 فېرست مصادرومرا چې                         |           |
| 156 | 🏠 فېرست موضوعات                              |           |
| 157 | 🖈 حواثی باب اوّل                             |           |
| 161 | مخطوطات كي تدوين كاطريقه كار                 | باب ثانی: |
| 163 | مارف(أ) مخطوطات كى تاريخ ،تعارف اوراجميت     | تمهيد وتغ |
| 163 | الله مخطوط کے کہتے ہیں؟                      |           |
| 163 | 🖈 تدوین کیاہے؟                               |           |
| 164 | 🖈 مخطوطات کی تاریخ                           |           |
|     |                                              |           |

| 165 | الم عبد نبوی میں کتابت کارواج                |
|-----|----------------------------------------------|
| 166 | 🖈 عبد فاروقی میں کتابت                       |
| 166 | 🖈 دوسری صدی ججری ارتقائے کتابت کا عظیم دور   |
| 166 | 🖈 تيسري صدى ججرى ميس طبقه وراقين كاظهور      |
| 167 | اسلام مخطوطات كانا قابل تلافي نقصان          |
| 167 | الم مغرب كي طرف ما مانون علمي احسانات كابدله |
| 169 | تدوين مخطوطات كي ابميت                       |
| 171 | (ب) عربی خطوطات کے عالمی کتب خانے            |
| 171 | اسلامی وعربی دنیا کے مشہور کتب خانے          |
| 177 | العرب اورامريكه كمشهوركتب خانے               |
| 183 | (ج) مخطوطات کی حفاظت کے جدید مراکز           |
| 183 | معبد إحياء المخطوطات، قامره                  |
| 184 | 🖈 امام محدین مسعود اسلامی ایو نیورشی ، ریاض  |
| 185 | 🖈 شاه عبدالعزيز يو نيورشي                    |
| 187 | 🖈 شاه سعود يو نيورشي ، رياض                  |
| 188 | ( د ) تدوین مخطوطات کی بعض اصطلاحات          |
| 193 | فصل اول: تدوین مخطوطه کے ابتدائی مراحل       |
| 193 | اللہ تدوین کے لئے مخطوطہ کا انتخاب           |
| 194 | المحظوط کے دیگر شخوں کی تلاش                 |
| 195 | 🖈 مخطوط کے نسخوں کو جمع کرنا                 |
| 196 | المنفول كامطالعدادر حيمان بين                |
| 196 | من مؤلف كاسلوب كى پيچان                      |

| 196 | 🖈 موضوع سے شنا سائی           |           |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 197 | 🖈 عر بي لغات سے استفاوہ       |           |
| 198 | اشارات،علامات، اختصارات       |           |
| 199 | مخطوطہ کے متن کی تدوین        | فصل ثاني: |
| 199 | متن میں دخل اندازی نہ کی جائے | _1        |
| 200 | قلمی نسخو ں کا با ہمی تقابل   | _r        |
| 201 | شروحات وتعليقات               |           |
| 202 | ايت قرآني کي تخ               |           |
| 203 | الحاديث بوى كَ تَخ تَح        |           |
| 203 | اشعار کی تخ تح                |           |
| 204 | ☆ ضربالامثال                  |           |
| 204 | اد بي عبارات کي تخ تح         |           |
| 205 | اعلام وشخفيات كاتعارف         |           |
| 206 | 🌣 لغوى شروحات                 |           |
| 207 | 🜣 شحوى وصر في مسائل           |           |
| 207 | 🖒 اماكن وبلدان كانتعارف       |           |
| 207 | 🛠 واخلي حواله جات             |           |
| 208 | 🖈 تاریخی واقعات کے حوالہ جات  |           |
| 208 | تعليقات:                      | _^        |
| 208 | المنتعرف ومح ايف              |           |
| 210 | المنتفص وحذف                  |           |
| 211 | بالمرازية بالمانية            |           |

| 211 | الله الكرار                              |          |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 211 | الله تقديم وناخيراورتبديلي               |          |
| 211 | 🖈 لغوى ونحوى اغلاط                       |          |
| 213 | تدوين مخطوطه كے تكميلی واختتا می مراحل   | ن ثالث:  |
| 213 | 🖈 مقدمتحقیق اور تنقیدی مطالعه            |          |
| 216 | مقدمه:                                   | _1       |
| 216 | مطالعه:                                  | _r       |
| 217 | ۔ مؤلف مخطوطہ کے حالات زندگی             |          |
| 217 | ۔ مخطوطہ کی اہمیت                        |          |
| 218 | م مخطوط کے موضوع کا تعارف                |          |
| 218 | ۔ قلمی شخوں کا تعارف ووصف اوران کے نمونے |          |
| 219 | ي شخيين وتدوين كامنج                     |          |
| 220 | خاتمه مخش                                | ~P"      |
| 220 | 🛱 خلاصه، حاصلات، نتائح، سفارشات          |          |
| 220 | فهارس اوراشار بيرجات                     | -4       |
| 225 | حواثی باب ثانی                           |          |
| 227 | ن وضميمه حبات                            | ملحقات   |
| 229 | مقاله کی جانج پڑتال کانمونه              | ملحق (۱) |
| 229 | (١) تحقيقي مقالے کی طباعت                |          |
| 230 | ﴿ فَهِارَى                               |          |
| 230 | 🖈 تجرير کاعلمي انداز                     |          |
| 230 | الله مقاله کې زبان                       |          |

| 13] | (٣) مالكا القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 | المقاصر تحقيق الماستحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 231 | 🖈 تتحقیق کامنج اوراساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 231 | المعتقق كى مشكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 231 | (٣) مقالے كامتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 231 | المناسخة والمناسخة المناسخة ال |
| 231 | الما مقالے کا کاملیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 232 | 😭 عناصر مقاله كانتكسل اورتر ابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 232 | 🕸 معلومات كى توثيق (حوالدجات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 232 | (٢) خاتر تحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 232 | الله خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 232 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 233 | المن فيرست مصاوروم الجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 235 | ملحق (۲) رسم الخطء رموز او قاف اورا ختصارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 235 | الخطكان تخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 236 | 🌣 لعض تروف کو لکھنے کے مخصوص قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 236 | المرموزاوقاف وترقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 239 | اختصارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 243 | ملحق (۳) تحریرو کتابت کے بنیادی <b>تو</b> اعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 243 | الفظ عشروع مين آنے والے بعض حروف كتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 245 | الفظ كردميان آن والع بمزه كى كتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 247 | المرمیان کلمے وہ حروف جو کتابت میں حذف ہوجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 248 | 🖈 الف لين كولكيف كرطريقي اورقواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2.10 | و الله المفلاحة فريش في والما العلم حروف في منابت   |
|------|-----------------------------------------------------|
| 251  | ملحق (۴) اسلامی واد بی مصاور                        |
| 251  | र्वे تفسيراورعلوم قرآن                              |
| 273  | المح حديث اور علوم حديث                             |
| 310  | र्धे केंद्रीनाथि                                    |
| 326  | الم عر في لغات                                      |
| 331  | 🖄 فقداللغة كى ايم كتب                               |
| 336  | 🌣 نحود صرف کے مصاور                                 |
| 340  | الم عربي شاعرى كے مجتوع                             |
| 343  | 🖈 ادبی انسائکلو پیڈیاز                              |
| 348  | المم سيرت نبوى كى المم كتب                          |
| 351  | المريخ اسلام كالمم مصادر                            |
| 355  | ث كتبانياب وسوائح                                   |
| 361  | الله فهارس كتب                                      |
| 362  | الله كتب بغرافيه                                    |
| 363  | الفاظ قرآنيكي معاجم                                 |
| 365  | ملحق(۵) ایم فل اور پی ایکی ڈی کے خا کہ جات کے نمونے |
| 431  | عر بی،ار دواورانگریزی اصطلاحات                      |
| 437  | مصادروم الجع                                        |
|      |                                                     |

### يبش لفظ

الحمد للله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين.

میرے لئے انتہائی مسرت و انبساط کی بات ہے کہ میں انسانی و معاشرتی علوم (Humanities & Social Sciences) میں بحث وتحقیق ہے دلچیں رکھنے والے اساتذہ کرام کے لئے بالعموم اور عربی واسلامی علوم کے اساتذہ و محققین کے لئے بالخصوص بحث و تحقیق کے منا بیج کے متعلق بیکتاب پیش کرر ہا ہوں۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب موجودہ دور میں اس کی ضرورت واہمیت کے پیش نظر کیا ہے۔ یہ کتاب دوابواب پرمشمل ہے، پہلے باب میں مقالہ نگاری کے قواعد ومنا آج بیان کئے گئے ہیں اور دوسراباب مخطوطات کی تحقیق ویڈ وین کے تو اعد ومنا ہج کے متعلق ہے،اور بید ونوں باب عصر حاضر میں تحقیق نگاری کی اساس اور جو ہر ہیں۔ جہاں تک اس کتاب کے موضوع کی اہمیت وضرورت کا تعلق ہے تو یو نیورٹی تعلیم کے مرحلے میں اس کا انکارممکن نہیں، کیونکہ یونیورسٹیوں میں تعلیم کی بنیاد ہی ان تحقیقات پر ہوتی ہے، جو طالب علم کے تخصصات (Specialization) ہے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر یو نیورٹی اپنے طلبہ اور اسا تذہ کی مدد ہے تحقیق نگاری کی ترتی کی طرف بوری توجه دیتی ہے، اور ہر سال بو نیورسٹیوں میں مختلف شعبہ جات اور کلیات (Faculties) میں طلبہ کی بڑی تعداد داخلہ لیتی ہے۔ان طلبہ کو پہلے سے تحقیق نگاری کی مثق نہیں ہوتی ،الہٰذا انہیں یو نیورٹی میں پہنچ کرمختلف سطحول پر مقالہ نگاری کے متعلق مدایات اور اصول

وقواعد کی شد پر ضرورت پڑئی ہے۔ آرینظر کتا ہے کی تالیف کا مظیمد ہی ہے ہے یہ انسانی علوم کے اسا تذہ و محققین کے لئے بالعموم اور عربی و اسلامی علوم میں شخفیق کرنے والے اسا تذہ کرام اور ایم ۔ایم ۔اے ،الشہادة العالمید،ایم فل اور پی ایجی ۔ ڈی کرنے والے طلبہ کے لئے بالخصوص بہترین راہنما فابت ہو ۔ یہ کتاب نظری شخفیق کرنے والے ان تمام محققین کے لئے جوانسانی علوم میں جیسے علوم فابت ہو ۔ یہ کتاب نظری شخفیق کرنے والے ان تمام محققین کے لئے جوانسانی علوم میں جیسے علوم لئی ایک لغت ،نحو،ادب، تاریخ ، جغرافید ،معاشرت ،منطق ،فلسفہ،اور اسلامی علوم میں شخفیق کرنا چاہیں ایک مرشدور بہر کا کام دے گا۔

اس کتاب کی تالیف میں ایک ہی ہدف پیش نظر دہااور وہ تفاقحیق و تدوین نگاری کے تمام منا بچے وقواعد کو بہل اور آسان طریقے ہے کمل اور عملی انداز میں پیش کیا جائے ۔ البنداا نتخاب موضوع ہے کے کر مقالہ کی جلد بندی تک تمام مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مخطوطات کی تدوین کے تمام قواعد شروع ہے آخر تک پوری تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں ۔ اور چونکہ نظری علوم کی تحقیق میں زیادہ ترکام لا نبر ریک میں ہوتا ہے، لہذا لا نبر ریک کے استعال اور طریقہ ء کارک تفصیل ہے بیان کردی گئی ہیں۔

آج کل بحث و تحقیق صرف مطبوعه و خطی کتب کی لائبر ری تک محدود نہیں رہی، بلکہ ڈیجیٹل لائبر ریک (Digital Library )اورالکیٹرونک لائبر ریک (e.Library) آسان ترین اور تیز ترین ذریعہ متحقیق بن چکی ہے۔

ہزاروں کتابیں ،لاکھوں علمی و تحقیقی مقالات ومضامین اور نادر قلمی نسخے انٹرنیٹ کی وجہ سے کلک ایونٹ (Click event) پرموجود ہیں۔اس وقت قر آن وحدیث ،فقہ ،سیرت و تاریخ ،اسلامی نقافت ،تصوف ،عربی زبان ،شعر وادب ،تراجم وسوائح اور دیگر لا تعداد موضوعات پر بے شار سافٹ ویئرز (Softwares) تیار ہو چکے ہیں۔

میں نے اس کتاب میں عربی واسلامی شخفیق کے جدید ذرائع کے عنوان سے چنداہم عربی واسلامی سافٹ ویئرز ،سرچ انجنز (Search Engines) اور ویب سائٹس (Web sites) کا تعارف اور طریقہ استعال ذکر کر دیا ہے ۔ نیز بلاد مشرق ومغرب میں واقع مخطوطات ونواورات کی اہم لائبر ریوں کے ویب ایڈریس (www) تحریر کر دیے ہیں ، تا کہ عربی واسلامیات کے اساتذ و وحققین ای تحقیقات میں ان جدید ذرائع ووسائل سے کما حقد استفاد و کرسکیس۔

ال کتاب کی تالیف ایل اق ایم بات خیق وید وین ک علاوه بحث و تشیق کے موضوع پر

یک گئی چالیس سے زائد عربی ، انگریزی اوراردو کتب سے استفاده کیا گیا ہے ، جن میں : وَاکْرُ غازی

مین من یک کتاب ' اعداد البحث العلمی ''، وُاکْرُ شوقی ضیف کی' البحث الادبی ''، عبدالسلام

ه بارون کی 'تحقیق النصوص و نشرها ''، وُاکْرُ احرشلی کی' کیف تکتب بحثا أو رسالة ''،

ماح الدین منجد کی 'قواعد تحقیق النصوص ''اکیل یعقوب کی' کیف تکتب بحثا أو

مده جیة البحث ''، وُاکر محرک فول کی' کیف تکتب بحثا ''اور دُاکر یوسف معشلی کی کتاب

مده جیة البحث ''، وُاکر محرک و تحقیق المخطوطات 'زیاده ایم بین۔

اصول کتابة البحث العلمی و تحقیق المخطوطات 'زیاده ایم بین۔

جہال تک حاشیدنگاری جوالہ بندی (citation) اور فہرست ما خذ (Bibliography) کی جہال تک حاشیدنگاری جوالہ بندی (Format) اور فہرست ما خذ (Format) متداول ہیں:

یاری کے طریقہ کارکا تعلق ہے تو اس وقت انسانی ومعاشرتی علوم میں تین فارمیٹ (MLA) نے جاری ایک ایل اے (MLA) جے امریکہ کی (MLA) ہے اور تیسرا ایک گویو نیورٹی مینوئل (The Chicago Manual of Style) ہے اور تیسرا کی تارکیا ہے ۔ دوسرا شکا گویو نیورٹی مینوئل (American Psychology Association) نے تیارکیا ہے ۔ لیکن چونکہ ایک ایل اے (MLA) کی فارمیٹ انسانی علوم اور لسانیات میں تحقیق کے لئے خاص طور پر ڈیزائن کیا ایم ایل اے (MLA) کا فارمیٹ انسانی علوم اور لسانیات میں تحقیق کے لئے بھی یہی شائل سموایا گیا ، اس لئے کو نیورٹی، ریاض میں تعلیم کے دوران ریسرج پر وجیکٹ کے لئے بھی یہی شائل سموایا گیا ، اس لئے میں نے انسانی و معاشرتی اور عربی واسلامی علوم میں تحقیق کرنے والوں کے لئے ایم ایل اے میں اس کے ایس اے (MLA) فارمیٹ کا انتخاب کیا ہے۔

کتاب کے آخر میں اسا تذہ و محققین کی مزید رہنمائی کے لئے ضمیمہ جات کی شکل میں رسم الحظ ، رموز اوقاف ، اختصارات ، املاء و تحریر کے قواعد ، مقالے کی جائج پڑتال کا نمونہ ، اہم اسلامی و عربی مصادر و مراجع اورا یم . فل ، اور پی ایج . ڈک کے خاکہ جات (Synopsis) کے نمونے درج کئے گئے مصادر و مراجع اورا یم . فل ، اور پی ایج . ڈک کے خاکہ جات (عیر تا ہم میں جو تحقیق و قد وین کے حوالے ہے بہترین رہنمائی کا کام دیں گے ۔ نیز آخر میں منا جج بحث و تحقیق کے متعلق تمام اصطلاحات کی عربی ، اردو اور انگریزی میں فہرست تیار کی گئی ہے جو تحقیق کے لئے بہت مفید ہے۔

میری دعا ہے لہ اللہ لرمیم بجاہ جبیبہ اللر بیم علیہ الصلا اللہ والتسلیم میری اس کا دش کر قبول فرمائے جو کے انسانی ومعاشرتی علوم اور عربی واسلامیات کے اساتذہ اور محققین کے لئے اسے قابل استفادہ بنائے اور اسے روزِ قیامت میرے میزان حسنات میں شارفر مائے ، آمین۔

پروفیسر ڈاکٹر خائق دادملک چیئر مین شعبہ عربی، پنجاب یو نیورٹی، لا ہور لاهور: 12 ربيع النور 1433ه 5 فرودي2012ء علمی بحث و تحقیق کے منا ہج فصل اوّل (1) علمی تحقیق کی اقسام

فصل ٹانی (2):علمی تحقیق کے بنیادی عناصر فصل ٹالٹ (3):محقق ادرنگران تحقیق

فصل رابع (4): کت خانے

(اہمیت،افادیت اوراستعال کاطریقہ کار)

فصل خامس (5): مقالہ نگاری کے مراحل

🖈 انتخاب موضوع

🖈 خاکت قیق کی تیاری

🜣 مصادرومراجع کی تحدید

🖈 علمي مواد کي جمع آوري

المقالي تسويدو تحرير

🖈 مقالے کی حوالہ بندی

فصل سادس (6): مقاله کی کمپوزنگ تصحیح اور آخری کتابی شکل



# علمی بحث و تحقیق کے منا ہج

عرب محققین ایم اے ، ایم فل اور پی ایکی ڈی تھیسز (Thesis) کے لئے بطور اصطلاح کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔'' مقالہ'' کالفظ شروع ہے ہی تھیسز کے لئے استعمال کیا گیا ،جس کی جمع مقالات آتى بي بين اسي مقال علمية 'اور مقال محامعية ' بين كما كيا بعدازان (Thesis) كے لئے" رسالة " اور "أطروحة" كوونة لفظ متعارف موئے ـ "رسالة" كى جمع "رسائل" اور أطروحة كى جمع "أطروحات" ما" أطاريح" استعال كي سي ان وونوس اصطلاحات کے باہمی فرق کے متعلق عرب مختقین میں ہمیشہ اختلاف رہا بعض نے'' اطلب وحت '' کو (Ph.D.Dissertation) کے لئے مخصوص کرویا، جبکہ دیگر مختقین نے''رسالة الد کتبوراة'' کی اصطلاح لی ایچ. ڈی کے لئے استعمال کی۔البت أطروحة کی نسبت 'رسالة جامعیة ''اور''ر سیائل حامعیة'' کی اصطلاح زیادہ رائج ہوئی ،اورآج بھی مشغمل ہے،لین گذشتہ دہائی میں عرب محققین نے تحييز كے مقابل دوئي اصطلاحات 'بحث علمي' 'اور' بحث جامعي "متعارف كروا كيں\_اس وقت' بحث علمی" کی اصطلاح مقالہ (Thesis) کے لئے تمام عرب جامعات میں رائج ہے ، بلکہ بحث و تحقیق پر ککھی گئی تمام کتب میں ''بحث' کا لفظ جہاں استعال ہوتا ہے اس سے مراد مقالہ (Thesis) بی ہوتا ہے۔ حال بی میں بعض عربی جامعات میں ، خاص طور پر جہال سمیسٹر سٹم رائج ے تھیں سن کمترادف کے طور پرایک نیالفظا' مشروع '' بھی سنعمل ہونے لگا ہے۔''مشروع السحت "عمرار جي منهور (Research Project) عداس كي جمع مشروعات اورمشاريع آتي ن الفرض مدان ، من من و من حد مدان من منه و عادر و المداد

کی اصطلاحات (Research Project)، (Thesis) اور (Dissertation) کے مترادف کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔

قرآن مجیدین اللہ تعالی کافر مان ہے ﴿ لکل جعلنا منکم شرعة و منها جا ﴾ (۱) ''اور جم نے تم میں سے ہرایک کے لئے راستہ اور منہاج متعین کیا'' ۔ منہاج واضح اور صاف رائے کو کہتے ہیں ۔ دور حاضر میں علائے تحقیق ، ننج (Methodology) کی اصطلاح ای لغوی معنی کو بنیاد بنا کر استعال کرتے ہیں۔ لہذا مناج سے مراد وہ ایسے واضح رائے لیتے ہیں جنہیں کسی موضوع پر شخقیق کرنے والے اپنی تحقیق کے دوران اپنا جادہ منزل بناتے ہیں (۲) جہاں تک''بحث'' کے لغوی معنی کا تعلق ہو تا ہے اور جہاں تک' بحث'' کے لئے جبتو کرنا کے اور جہاں تک ''علمی' کے لفظ کا تعلق ہو تھام کی طرف منسوب ہو اور علم سے مراد معرفت و آگا ہی ، درایت اور تھاکتی اور ان کے متعلقہ تمام چیز وں کا ادراک ہے۔

''بحث عملمی ''لین علمی تحقیق کا اصطلاحی معنی ندکور و لغوی معانی سے مختلف نہیں ہے۔ علمائے محققین نے اس کی تعریف بیر کی ہے: ''دکسی معین میدان میں ایسی منظم سعی و کوشش جس کا مقصد حقائق اوراصولوں کی دریافت ہو'' علمی شخقیق کی ایک اور تعریف بیجھی کی گئی ہے:

'' دقیق اور منضبط مطالعہ جس کا ہدف کسی مسئلے کی وضاحت یاحل ہواوراس مطالعہ کے طریقے اور اصول مسئلے کے مزاج اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں''۔ (۳)

معروف محقق ڈاکٹر غازی عنایت نے علمی تحقیق کی یہ تعریف کی:'' منظم جبتی واور کھوج جس میں علمی حقائق کے لئے متعین شدہ مختلف اسالیب اور علمی منا بچی اختیار کئے جا 'میں اور جس مے مقصودان علمی حقائق کی صحت کی تحقیق یاان میں ترمیم یاان میں اضافہ ہو''۔ (۴)

''یو نیورٹی مقالہ'' (University Thesis) کی ایک جدیداور جامع تعریف مشہور محقق آرتھرکول (Arthor Cole) نے یوں کی ہے:

"تقرير واف يقدمه باحث عن عمل تعهده وأتمه على أن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة ،منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدوّنة مترتبة بالحجج والأسانيد" (۵)

مقال ١١٠ مرادا يكمل الإين عن المنظمة الماسية المنظمة ا

اس نے اپنے ذیے لیا ہواور کھمل کیا ہو۔اور وہ رپورٹ اس انداز میں ہوکہ مطالعہ کے تمام مراحل پر مشتمل ہواس وقت سے کہ جب وہ کام محض ایک سوچ تھا یہاں تک کہوہ سوچ تدوین شدہ اور دلائل و براہین سے تا ئید شدہ نتائج کی صورت اختیار کرگئی۔ مذکورہ تعریفات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علمی تحقیق کومندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے:

ا۔ اس میں منظم پیہم محنت در کا رہوتی ہے۔

۲۔ سی خاص پہلو کے متعلق تمام معلومات درج کی جاتی ہیں۔

سیتحقیق علمی نتائج و ملاحظات واستنباط اور حاصلات بحث پرمشتمل ہوتی ہے۔
 علمی تحقیق کی آئییں خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے بیتعریف کی گئی ہے:

"تجميع منظم لجميع المعلومات المتوفرة لدى كاتب البحث عن موضوع معين و ترتيبها بصورة جديدة بحيث تدعم المعلومات السابقة أو تصبح اكثر نقاء و وضوحا "(٢)

''کی خاص موضوع سے متعلق ان تمام دستیاب معلومات کوسلیقے ہے جمع کرنا جو محقق کی دسترس میں ہوں، نیز انہیں ایسی جدید شکل میں ترتیب ویٹا جو سابقہ معلومات کی تائید کرے یا وضاحت اور عمد گی میں ان سے بہتر ہو''۔

### تحقیق کے مقاصداور دائرہ کار

دورحاضری اصطلاح میں علمی تحقیق کسی موضوع میں تخصص (Speciality) سے عبارت ہے۔ اس میں دقیق جزئیات کو تنصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ نیز ان کے اسباب وعلل، کیفیت عمل اور نتائج وحاصلات پر دوشنی ڈالی جاتی ہے، اور اس میں مختلف امور کے درمیان موازنہ وتقابل کیا جاتا ہے۔ تاکہ صحیح کو غلط سے جدا کیا جاسکے تحقیق کا مقصد کسی حقیقت کو نمایاں کرنا، یا کسی بھی قتم کے ثقافتی، اخلاقی، معاشرتی، یا سیاسی مسئلے کو حل کرنا، یا کسی ناط نظر بے کی تھیج کرنا، وتا ہے۔ معروف محقق محمد جمال الدین قاسمی فیاسی خاص نظر ہے یا رائے کو حاصل کرنا، یا کسی غلط نظر بے کی تھیج کرنا، وتا ہے۔ معروف محقق محمد جمال الدین قاسمی فیاسی بیان کیا ہے:

" وهمى اختراع معدوم او جمع متفرق او تكميل ناقص او تفصيل مجمل او تهذيب مطول او ترتيب مخلط او تعيين مبهم او تبيين خطأ" ـ(2)

دعلی تحقیق کے مقاصد کسی معدوم شنی کوایجاد کرنا ،کسی متفرق کو یکجا کرنا ، ناقص کو کممل کرنا ، محمل کرنا ، کو تفعیل سے بیان کرنا ،مطول کی کانٹ چھانٹ کرنا ،کسی ہے تر تیب چیز کومرتب کرنا ،ہھم کی تعیین کرنا ،اور ملطی کو آشکارا کرنا قرار دیئے گئے ہیں۔'

جہاں تک تحقیق کے دائرہ کاراور میدان کار کا تعلق ہے قباظ شبہ یہ دائرہ اور میدان غیر محدود اور غیر منتی ہے۔ اس لئے کہ تحقیق انسانی معاشروں کے لامحدود افراد سے صادر ہوتی ہے، اور پہم ان معاشروں کی ترقی اور ان میں علم و ثقافت اور شعور کی اشاعت کے لئے کوشاں رہتی ہے۔ اور بیا ہے معاطرت ہیں جن کی حدود متعین نہیں کی جا سکتیں۔ انسانیت کے دوام کے ساتھ ساتھ تحقیق محنت کو بھی معاملات ہیں جن کی حدود متعین نہیں کی جا سکتیں۔ انسانیت کے دوام کے ساتھ ساتھ تحقیق محنت کو بھی دوام ماتا جاتا ہے۔ اس لئے تحقیق کے میدان نیس قدم رکھنے والوں پر لازم ہے کہ دو اپنی تحقیق کے موضوعات کے انتخاب میں جیران و پر بیثان نہ ہوں، بلکہ اپنا ذبحن غیر محدود اور اپنا اراد ہے بلند رکھیں۔ کیونکہ ان کے سامنے موضوعاتی تحقیق کا ایک وسطے اور کشادہ میدان موجود ہے، اور تحقیق کا کام صرف ہے۔ درواز داس وقت تک کھلا ہے جب تک انسانی عقل فکر وعمل میں مصروف ہے بعق کا کام صرف ہے ہوں۔ اس کے درواز داس مقام پر پہنچ کر بھی اپنا سفر تحقیق جاری رکھے، جباں دوسر ہے پہنچ کر درک گئے ہوں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ دو داسے نے پہلے ار باب تحقیق کے دتائج فکر کا مطالعہ کرے، تا کہ تکرار کا شکار نہ ہو، اور اپنا وقت اور محنت ضا لئے کر نے کام تکب نہ ہے۔

# علمي تحقيق كي الهميت

بلاشبعلمی تحقیق ایک حیات بخش اورفکری سرگرمی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف نے اپنی سخقیقات کے ذریعے نظری وعملی و نیائے معرفت کواس قدر زر خیز اور مالا مال کر دیا کہ انہیں کی تحقیقات کو اساس بنا کر مغربی مفکرین اور دانشوروں نے علمی جدوجہد میں قدم رکھا تحقیق وجتو سائنسی منعق ، زری ، اساس بنا کر مغربی مفکرین اور دانشوروں نے علمی جدوجہد میں قدم رکھا تحقیق وجتو سائنسی منعق ، زری ، اترفطامی اور تعلیمی ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ بیدسن عمل بنشو ونما ، پھٹگی ، عمد گی ، وسائل کے حصول ، موازنہ و تقابل ، تج ہے کاری ، اسباب وعلل کی دریافت ، نتا نج کے حصول ، واقعات و مدارت کی تنہ تک چاہی اور

الموال کے تجزیہ کے لئے بھی واحد وسیلہ و ذریعہ ہے۔ علمی تحقیق ایسی دکش اور پر کیف چیز ہے جو بہت سے اہل علم کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی گز ارناان کے لئے ممکن نہیں رہتا۔ می محقق کو سوچنے کا ڈھنگ ،عمدہ شعور اور پھیل کی طرف برصنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ می محقق کے لئے نئے نئے نظریات، قوانین اور آراء کے در بچے کھولتی ہے۔ مخضرانیہ کہا جاسکتا ہے 'البحث کا شف للحقیقة '' فظریات، قوانین اور آراء کے در بچے کھولتی ہے۔ مخضرانیہ کہا جاسکتا ہے 'البحث کا شف للحقیقة '' دریافت سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو کتی ہے!

علمی تحقیق محقق کی علمی لحاظ نے اور پیشہ وارا نہ تربیت کرتی ہے۔ اس سے محقق کو مشاہرہ کی تو سے مان کے علل واسباب تو سے ملتی ہے۔ اس کے اندر واقعات کا کھوج لگانے ،ان کو باہمی ترتیب دینے ،ان کے علل واسباب تک پہنچنے ،ان کا تجزید کرنے اور ان سے اعتلاج واشنا کے واشنا کے واشنا کے ملاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ان سب پرمتزادید کہ اس میں خودا حتسانی اور علمی امانت واری کا احساس فروغ پاتا ہے۔

تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد انسان کو بہت سے مالی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے عہدول اور ملازمتوں کے لئے تحقیق میں مہارت کی شرط ہوتی ہے۔ کئی ادارے اور کمپنیاں صرف اس بات پر بھاری مالی معاوضے ادا کرتی ہیں کہ ان کی مصنوعات اور سامان کی بہتر تشہیر ( A d vertisement ) اور خرید و فروخت ( Marketing ) ہو۔ ان کی پیداوار ( Production ) اور معیار میں اضافہ ہو، اور برآ مدات ( Export ) اور درآ مدات ( Import ) اور معیار میں اضافہ ہو، اور برآ مدات ( Export ) اور درآ مدات ( کا کام کا نظام بہتر ہے بہتر ہو سکے۔ بہت سارے تعلیمی ، انتظامی اور مالی ادارے مستقل طور پر تحقیق کا کام جاری رکھتے ہیں تا کہ دومتر تی کا ہدف حاصل کر سیس۔

اس طرح تحقیقی ذوق اور تحقیقی صلاحیت محقق کواپنے بیٹے میں علمی و مادی دونوں طرح کے فائد ہے ہے اور ریاست کے لئے ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے کی شعبے میں علمی فائد ہے ہوازتی ہے۔ کی ملک اور ریاست کے لئے ممکن نہیں کہ وہ زندگی کے کی شعبے میں علمی تحقیق تحقیقات کے بغیر ترقی کرسکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام وزارتیں اور تمام بڑے ادارے شعبۂ ترقی (Studies Department) یا شعبۂ ترقی (Studies Department) یا شعبۂ ترقی محقیق کے ایسے شعبے قائم کرتے ہیں جن کا مقصد بہتر سے کہ بھڑ اور جدید ہے جدید ترکا حصول ہوتا ہے۔ تمام جامعات (Universities) میں علمی تحقیق کے مراک تا ایک گئیات مراک تا تا میں ملی تحقیق الگ الگ گئیات

(Faculties)اورمراكز ابحاث (Research Centres) قائم ك مح مح ي اين

ملک وقوم اور افراد و معاشرہ کی ترقی کا واحد اور مثالی راستہ تحقیق وجتی ہے۔ ایجان اختراع اور دریافت تحقیقات کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کے بغیر فر دجمود اور معاشرہ رسمی تقلید کا شکار ہوجاتا ہے۔ جس کے نتیج میں وہ دوسروں کے اعمال اور کارناموں اور ان کے افکار و نتائج کا سہار الیتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کے علمی تحقیق فنس انسانی ، ملک و ریاست اور علم ومعرفت کی ترقی کا انتہائی فعال اور یکناذ راجداور سبب ہے۔

فصل اوّل (1):

# علمى مخقيق كى اقسام

تحقیق کی بہت می اقسام ہیں ،اور ان اقسام کے درمیان پایا جانے والا تنوع عقیق کے مصاور (Sources)، موضوعات (Topics)، منائی (Methodologies)، مقاصد یا اہراف (Research Period)، متحقیق (Objectives)، اخراجات تحقیق (Objectives)، محققین کی تعداد (Number of Researchers)، تحقیق کی وجہ الرات (Level of Research)، اور معیار تحقیق (Level of Research) کی وجہ سے مداوی تا میں

زیرِ نظر فصل کا مقصد محقق کو تحقیقات کی طبیعت و مزاج اورانواع واقسام سے روشناس کرانا ہے، تا کہ اسے تحقیق کے ابعاد (Dimentions) واہداف (Objectives) اور طرق ومنا ہج

(Methodologies) ہے واقفیت اور بصیرت حاصل ہو۔ مصاور (Sources) کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام معلومات ومواد (Data) کے مصادر ومراجع کے اعتبار سے تحقیق کی مندرجہ ذیل تین بڑی

اقسام بين:

(Library Research): لا تبرري تحقيق

اس سے مرادالی تحقیق ہے جس کا زیادہ تر انحصار کتابوں ، مجلّات ، اورانسائیکلوپیڈیاز میں موجود معلومات ومواد پر ہوتا ہے ۔ محقق لا بسریری جاتا ہے ، بیسیوں کتابیں اکھٹی کر کے ان کا مطالعہ کرتا ہے ، اور پھراپنی تحقیق کوان مصادر کی طرف منسوب کر کے لکھتا ہے ۔

2- ميداني تحقيق: (Field Research)

استحقیق کا انحصار موقع محل اور میدان تحقیق پر جوتا ہے ،معلومات جمع کرنے کے لئے محقق میضہ بھتیق کے موقع بحل کی طرف جاتا ہے ،ووم مختلف لوگوں سے ماتا ہے اور ان سے معلومات و بیانات اکھے کرتا ہے، ان کا انٹر و یوکرتا ہے، ان ہے سوال کرتا ہے، ان کے اعمال وافعال اور نظریات کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر مختلف آراء و کا جائزہ لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، بذات خود موقع و کل دیکھتا ہے، اور پھر مختلف آراء و مشاہدات کا باہمی موازنہ کر کے توت قیاس اور قوت تطبیق کے ذریعے استعباط واستخر ان اور نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اسے کھیتوں، کارخانوں، فیکٹر یوں اور مختلف کمپنیوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔

23 - لائبرری،میدانی تحقیق: (Library, Field Research)

اس سے مراد الیی تحقیق ہے جس میں موضوع تحقیق کی مناسبت سے لائبرریی مصادر (Field Observations) دونوں شامل ہوتے میں محقق پہلے کتابوں اور لائبرری ذرائع سے معلومات اکھئی کرتا ہے ، پھرعملی زندگی میں جاکران کا جائزہ لیتا ہے۔اس تحقیق میں لائبرری قراصل میدانی تحقیق کی تمہید کا کام دیتی ہے۔

### مقاصد کے اعتبار ہے تحقیق کی اقسام

مقاصد کے اعتبار سے تحقیق کی دوسمیں ہیں:

1- نظریاتی شختیق: (Theoretical Research)

اس تحقیق کا مقصد علم برائے علم ہوتا ہے ۔اس کا کوئی اطلاقی (Applied) ہدف نہیں ہوتا نظریا تی تحقیق میں محقق صرف اور صرف کسی علمی حقیقت کے احاطہ اور اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہے۔اس کے پیش نظر اس کے عملی فوائد واطلاقات نہیں ہوتے۔

نظرياتي علوم مين شخقين كاطريقة كار

نظریاتی تحقیق کا انحصار و فی ، استفر انی ، عقلی ، نظیلی ، نظایلی ، استباطی اور استخر اجی منبج پر اوتا ہے۔ منطق ایک ایساعلم ہے جو انسانی فکر اور سوچ کو منظم کرتا ہے ، اور ایسے قوانین وضع کرتا ہے جو انسانی ذہن کو منطق میں پڑنے ہے ، بچاتے ہیں۔ چنانچہ جو محقق پیند کرتا ہے کہ اس کی تحقیق ہر طرح کے تاقیق و تعارض (Contradiction) ہے محفوظ ہو، اسے جیا ہے کہ منطق کے مندرجہ ذیل قوانین نے آگای حاصل کرے:

1- قانون ذاتيت:

اس سے مرادیہ ہے کہ تمام اشیاءا پنی ایک ذات اور وجودر کھتی ہیں جس کا دوسری چیز وں کے ساتھ تغیر و تبدل اور حلول واتحاد ہونا ناممکن ہوتا ہے۔

2- قانون عدم تناقض:

اس کا مطلب سے کہا لیک وقت میں اور ایک ہی سمت سے کسی ایک چیز میں ایک شنی اور اس کی ضد کا جمع ہونا ناممکن ہے۔

3 - قانون الثالث مرفوع ":

اس سے مرادیہ ہے کہ ایک چیزیا تو درست ہے یا غلط،ان دوسے خالی نہ ہوگی ،اور تیسری کوئی صورت نبیں ہوسکتی۔

4\_ قانون تغليل:

حادثات و واقعات کے اسباب بیان کر نا اور ان کی علتوں اور مختلف صورتوں کی وضاحت کرنا فانونِ تعلیل کہلا تا ہے۔

اطلاقی محقیق (Applied Research)

اطلاقی تحقیق کا مقصدی چیزوں کو دریافت کرنا اور سائنسی ایجادات کوآشکار کرنا ہے۔اس تحقیق کا دائرہ کار مادہ اور محسوس کی جانے والی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے طبیعات (Physics) گئیں کا دائرہ کار مادہ اور فکسوس کی جانے والی اشیات ( Astronomy )وغیرہ میں کی جانے والی تحقیقات ۔

تَقَالَى لَانْ مُو مِنْ مُورِيَّةً إِنَّ أَنَّ (Experiment Method) وأَعَمَا مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ ا

۔ آگر چدا ک شخفی کے لئے حتی مشاہدات اور تجربہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے ۔ لیکن یہ بات فراموش نہیں کی جاسکتی کہ محض لیبارٹری کا تجربہ سائنسی علم ومعرفت کی تنہا بنیا زبیس ہوتا، بلکہ ان سائنسی علوم کی کئی شاخوں میں محقق کو عقلی و تحلیلی اور استنباطی و حسابی (Mathematical) طریقہ کار پر بھی انحصار کرنا پر تا ہے ۔ لبذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے حل کے وقت محفق لیبارٹری اور تجربہ گاہوں پر اکتفائہ کرے بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حقیقت کے بارے میں شخفیق کرنے کا اس سے گاہوں پر اکتفائہ کرے بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حقیقت کے بارے میں شخفیق کرنے کا اس سے حسب حال ایک منج وطریقہ ہوتا ہے ، اور تجرباتی منج کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے کیونکہ اطاباتی شخفیق کے منا بیج بھی دوطرح کے ہوئے ہیں:

ار منافئ عامه(General Methods):

ایسے منا بھے جو مادی اور غیر مادی دونوں طرح کے حقائق کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں، انہیں عقلی منطقی ،اوراشنباطی یا استقر ائی ، وصفی اور تحلیلی منا ہج بھی کہا جا تا ہے۔

ا- منافح خاصر(Special Methods):

منائی خاصہ کی بہت می صورتیں اور اقسام ہیں جن میں ہے ایک تج باتی شخصی کا منائی خاصہ کی بہت می صورتیں اور اقسام ہیں جن میں ہے ایک تج باتی شخصی کا فلادہ کے مطالعہ کے درست ہوتا ہے،اس خاص منج کی دوسری اقسام پیائٹی منج کی دوسری اقسام پیائٹی منج درست ہوتا ہے،اس خاص منج کی دوسری اقسام پیائٹی منج (Historical Method)،احوال کا مطالعہ (Case Study)،تاریخی شخصی کا منج (A)

خلاصہ کلام ہے ہے کہ تجرباتی منج پراکتفا کر کے نظریاتی اوراسنباطی منج سے روگر دانی کرناکسی طرح بھی درست نہیں، کیونکہ انسان مادی ترتی میں خواہ کتنے ہی کمال کو کیوں نہ بھی جائے ، وہ روحانیت سے روگر دانی کر کے خوش نہیں رہ سکتا ۔ آج اقد ارکے لحاظ سے انحطاط پذریم مغربی معاشرے اس بات کا واضح شوت ہیں ۔

بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں محقق ایک مہینے ہیں ہی مکمل کر لیتا ہے ، مثلا وہ مخضر شخفیاتی کام (Assignments) جوائے کلاس کے دوران مکمل کرنے کو دیئے جاتے ہیں ۔ بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے میں ایک یا دوسال کاعرصہ در کار ہوتا ہے ، جیسے ایم ۔ اے ، ایم فل ، اور پی ایج ۔ فی ، عیس ایک یا دوسال کاعرصہ در کار ہوتا ہے ، جیسے ایم ۔ اے ، ایم فل ، اور پی ایج ۔ فی کم مقالہ جات یعض تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے میں محقق کو بعض اوقات بیسیوں سال لگ جاتے ہیں ، مثلاً دائرہ معارف اورانسائکلو پیڈیا کی تیار کی یا کسی انسائیکلو پیڈیا کے تیار سے تحقیق کی انسائیکلو پیڈیا کے ترجے میں کئی گئی سال کاعرصہ در کار ہوتا ہے ۔ اس طرح مدت کے اعتبار سے تحقیق کی تیان اقسام ہیں :

1- مخقرمت پمشمل تحقیق (Short Term Research)

2- طویل مدت پر مشمل شحقیق ( Long Term Research)

23 انتبائي طويل مدت يرمشمل شحقيق (Extra Long Term research)

#### اخراجات كالاستحقيق كياقسام

بعض تحقیقات تو ایسی ہیں جن پرسوائے کاغذ، کمپوزنگ یا پرنٹنگ کے کوئی خاص خرچ نہیں آتا، جبکہ بعض تحقیقات ایسی بھی ہیں جنہیں کلمل کرنے کے لئے لاکھوں روپے یا لاکھوں ڈالرزخرج کرنے پڑتے ہیں۔اس کی بہترین مثال خلائی تحقیقات ہیں جن کے نتائج کے حصول کے لئے کروڑوں ڈالرزخرچ کئے جاتے ہیں۔ کیمسٹری،فزئس،ایکس ریز اورایٹم سے متعلق ترتی یا فتہ تحقیقات کروڑوں ڈالرزخرچ کئے جاتے ہیں۔ کیمسٹری،فزئس،ایک حقیقات کے لئے کئی ملین ڈالرزخرچ کئے جاتے ہیں۔ ماسک الرزخرچ کئے جاتے ہیں۔ حاصل میہ ہے کہ بعض تحقیقات انتہائی کم سرمایہ خرچ کرے مکمل کی جاسکتی ہیں اور بعض تحقیقات انتہائی کم سرمایہ خرچ کرے مکمل کی جاسکتی ہیں اور بعض تحقیقات انتہائی کم سرمایہ خرچ کرے مکمل کی جاسکتی ہیں اور بعض تحقیقات انتہائی کم سرمایہ خرچ کرے مکمل کی جاست کر سکتے ہیں۔ اس قدر بھاری سرمایہ کا تقاضا کرتی ہیں کہ انتہاں سے حقیق کی اقتسام

بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جن کی اثر اندازی محقق کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے۔ان کے بارے میں کسی کو پچھ معلوم نہیں ہوتا ، یاان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ، یاوہ لوگوں کی روز مرہ کی زندگی پراثر انداز نہیں ، وتیں۔ای طرح پیجھ تحقیقات عملی پہلوے خاصی اہم ہوتی ہیں ،لیکن برقتم ہے انہیں وہ مقام نہیں کا وہ استحقاق رکھتی ہیں۔ان تحقیقات سے غفلت اس لئے برتی جاتی ہے کیونکہ یا تووہ ایسے ماحول میں جنم لیتی ہیں جوالی تحقیقات کے لئے موزوں نہیں ہوتا یا بعض اوقات ان کی ترویج و اشاعت کے لئے مالی وسائل کا فقد ان ہوتا ہے۔

تاریخ عالم میں پھھالی تھی تھیں جنہوں نے انسانی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ جیسے وہ تعقیقات جو بھاپ اور گیس کے انجن کی ایجاد کا سبب بنیں ۔ جیٹ طیارے ، پینسلین کی ایجاد ، ایٹمی طاقت کی دریافت، میزائل ، مصنوعی سیارے ، لیزرشعا ئیں ، سرطان ، انسانی اعضاء کی پیوند کاری ، زراعت ، صنعت اور ئیکنالوجی ہے متعلق کی جانے والی گراں قدر تحقیقات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ان تحقیقات نے بہمیں جہاز ، ریل گاڑی اور کاروغیرہ جیسے ذرائع سنرعطا کئے اور انہیں کی وجہ سے مہلک امراض سے بچاؤ اور علاج ممکن ہوا۔

ان تحقیقات نے بیلی ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، گھڑی، عینک، ریفریز، واشک مشین ، صفائی کے آلات اور مشینیں اور دیگر سینکڑوں آلات ایجاد کئے جن کے استعمال سے آج ہم لطف اندوز ہو رہ بیلی سے بیل ۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کہ کچھ خاص تحقیقات ایسی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بعض ایسی ہیں جن کا توثیر ہر جگہ محسوں کی جاسمتی ہے ، اور ان کے ٹیمرات و نتائج سے ہر جگہ کروڑوں انسان مستفید ہو رہ ہیں، بلکہ بعض اوقات بچھ تحقیقات انسانوں کے لئے انتہائی تباہ کن خابت ہوئیں مثلاً: میز اکل مائیٹم بم ، کیمیائی اسلحہ، ہائیڈروجن بم اور جراشی ہتھیاروغیرہ ۔ چنانچہ بچھ تحقیقات تو ایسی ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی انسانیں کو خدمت کی ہے اور کر رہی ہیں ، اور پچھ تحقیقات ایسی بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی انسانیوں کو موت کے گھاٹ اتار ااور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔

محققین کی تعداد کے اعتبار سے شخقیق کی اقسام

کھی تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف ایک محقق مکمل کرتا ہے، ایسی تحقیق کوانفرادی تحقیق میں جنہیں صرف ایک محقق میں جن میں دویا زیادہ محقق شریک (Single Research) کہا جاتا ہے۔ پھی تحقیقات ایسی ہوتے ہیں، ایسی تحقیق کو مشتر کہ تحقیق یا لیم ریسر چ (Team Research) کہا جاتا ہے۔ تحقیقات میں دوسروں کوشر یک کرنا بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ محقق کسی

معقین (Co-investigator) ثاریج جاتے ہیں۔ معیار کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام

. کلاس کے دوران تحقیق: (Class Assignment)

یر خقیق کام کالج یا یو نیورئ میں تعلیمی سمسٹر کے دوران طلبہ کو تفویض کیا جاتا ہے،اسے عام طور پر (Term Paper) بھی کہتے ہیں ۔ایسی خفیق ہراستادا ہے اپنے مضمون کے بار بے کرواتا ہے ،اسا تذ واپنے طلبہ کو تحقیق کاموقع اس کے فراہم کرتے ہیں تا کہ تحقیق کے میدان میں ان کی صلاحیتوں میں کھار پیدا ہو،وہ تحقیق کے منابع ہے آشنا ہوں ،اوراسا تذہ کی گرانی میں علوم کے سرچشموں سک میں کھار پیدا ہو،وہ تحقیق کے منابع ہے آشنا ہوں ،اوراسا تذہ کی گرانی میں علوم کے سرچشموں سک رسائی حاصل کر سکیس ۔ میتحقیق (Term Paper) بعض او قات بڑھ کر سائی حاصل کر سکیس ۔ میتحقیق (Term Paper) بعض او قات بڑھ کے منابع حیث ،اور مقاصد کے اعتبار سے ایکن میا ہوتی ۔ سے ایم ۔اے ،ایم ۔فل اور پی آئے ۔ ڈی کے مقالہ جات سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی ۔

اس درجہ کی تحقیق کا مقصد جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے طلبہ میں مطالعہ اور تحقیق کا ذوق پیدا کرنا، انہیں لا ہریری میں موجود کتب اور مصادر ومراجع سے متعارف کروانا، معلومات کی جمع آوری اور

ترشیب و تدوین کاطریقه تکھانا، پھران معلومات کا تجزیدادران سے نتائج کا شنباط کرنے کا ملکہ اور سلیفہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس سطح پر تحقیق کی قدرو قیمت (Value) کا تعین صفحات کی تعداد کے ذریعے نہیں بلکہ نجیت ،اسلوب،طریقہ ء کاراور تحقیق کے توانین کے ذریعے کیاجاتا ہے۔

2- ایم-ایکامقال: (M.A.Thesis)

3- ايم فل كامقاله: (M.Phil. Thesis)

ایم۔اے کا مقالہ لکھنے کے لئے کی جانے والی تحقیق بہر حال زم پیپرز سے اعلی ورجہ کی ہوتی ہے۔ اس سطح پر تحقیق کا مقصد نئے علوم ومعارف اور رجی نات کو سیکھنا اور سیجھنا اور دوسروں تک پہنچانا اور بحقالے کی تیاری کے دوران ہے۔ اس کے ذریعے مقت کو وسیع پیانے پر تحقیق کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔مقالے کی تیاری کے دوران استعداداور اسے تحقیق مناج کا علم حاصل ہوتا ہے دراصل ایم۔اے کا مقالہ محقق کی ذہانت ،صلاحیت ،استعداداور مستقبل میں تحقیق اور تالیف کو جاری رکھنے کی قدرت واستطاعت کا امتحان ہوتا ہے۔ نیز وہ اس کے ذریعے اسلام حلے بعنی ایم۔فل اور لیے۔ایکے۔ ڈی کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔

اس وقت پاکتانی یو نیورسٹیوں میں ایم ۔اے اور پی آئے۔ڈی کے درمیان تحقیق کے ایک خے مرحلے کا اضافہ کیا گیا ہے، جے ایم فل کہتے ہیں۔ یہ نیامرحلہ ایم ۔اے کی تحقیق ہے کی قدراعلی اور پی آئے ۔ڈی کے مقالے ہے کم سطح کا شار ہوتا ہے، جو کورس ورک اور ریسر چ ورک پرمشمال ہوتا ہے۔ حالب علم کو با قاعدہ چوہیں کریڈٹ آور کا ایک کورس پڑھنا پڑھتا ہے، جس میں وہ اپنے تخصص ہے۔طالب علم کو با قاعدہ چوہیں کریڈٹ آور کا ایک کورس پڑھنا پڑھتا ہے، جس میں وہ اپنے تخصص کے حوالے سے ریسر چ کے قواعد واصول سیکھتا ہے۔اور اس کورس کی کامیاب تکیل کے بعد ایک سال

کے دوران کسی موضوع پر مخقیقی مقالہ تیار کرنا ہوتا ہے جو چھ کریڈٹ آور کے برابر ہوتا ہے۔اس طرح دو سال میں ایم فل کا مقالہ کمل ہوتا ہے۔

4- كي انتج ـ ۋى كامقاله: (Ph.D. Dissertation)

پی ایج ۔ ڈی کے لئے کی جانے والی تحقیق علمی تحقیقات کا سب سے بلند مقام ہے ۔ اگر ایم ۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کدان میں تخلیق ایم ۔ اسلام ۔ اسلا

ی یا با تا ہے، بلد ال شن موں دوں اور یہ تا ہے۔ اور یہ مقالداس بات کی دلیل بر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس میں نتائج فکر کا بیان کر نا جس ضروری ہاور یہ مقالداس بات کی دلیل بن جاتا ہے کداب مقالد اور کو مشقبل میں شخفیق آزادی حاصل ہے، وہ کسی گران ومرشد کے بغیر بھی تحقیق کا کام کرسکتا ہے۔ (۹)

پی ایچے ۔ ڈی کے مقالے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کے حوالے سے نیویارک یہ نیورٹی کے تھیسر مینوئل (Thesis Manual) کا پہتمرہ ملاحظ فرما ہے:

(" The results of his investigation must be such that he is ,there after, considered by others a recognized authority in the field ") (1.)

موضوع کے اعتبار ہے تحقیق کی اقسام

موضوع کے اعتبار سے تحقیق کی بہت ہی اقسام ہیں ۔کسی بھی دینی الغوی ،حسابی ، منطقی ،
نفسیاتی ، معاشرتی ، نیا تاتی ، حیا تیاتی ، فلکیاتی ،ارضیاتی ، مالی واقتصادی ، انتظامی ، انجینئر نگ ، فار پسی ،
کمپیوٹر یاان جیسے دیگر نظریاتی واطلاتی موضوعات پر تحقیق ہو سکتی ہے ۔ بیام بھی قابل ذکر ہے کہ موضوع کے لحاظ سے محتلف ہو جاتی ہیں ۔اور ہر موضوع اپنے اندر کئی فروعات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً الغت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات پر تحقیق ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً الغت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات پر تحقیق ہوئے ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً الغت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات پر تحقیق ہوئی ہوئے ہوئے ہوتا ہے ، مثلاً الغت کے میدان میں بیمیوں مختلف موضوعات کر قبلہ افسانہ ،اصوات حروف ،صرف ،نحو ، تا رہ خی افت اور ہر معام افت نویسی ،تر جمہ اور زبان کی تعلیم وغیرہ گویا کہ ہر موضوع کے تحت بیمیوں فروعات اور ہر فرا کے ساتھ بیمیوں اقسام ہوتی ہیں ،اور ہر قسم کے مزید کئی شخصے بن جاتے ہیں ۔اس طرح ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جنہیں تحقیق کا میدان بنایا جا سکتا ہے ۔

# منهج کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام

منج کے اعتبار سے تحقیق کی بہت ی اقسام ہیں جن میں سے پھھ کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ تقابل تحقیق: (Comparative Research)

اس فتم کی تحقیق میں دوشخصیات یا دوریاستوں، دوز مانوں، دوکتا بوں، دوفلسفوں، دوطرح کے اسالیب یا ایک نوع کے دوامور کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے۔اس موازنے کی دوجہتیں ہوتی ہیں،

اید جبت من جبت اورده مرئ درت انتقاف ترفظ قرم فقائبت بناویاس ف انتقاف نے پہلوکہ موضوع تحقیق بنا سکتا ہے۔ پہلوکہ بھی موضوع تحقیق بنا سکتا ہے۔

(Descriptive Research): وصفى ابيانية تحقيق

اس تحقیق میں کی چیزی حقیقت حال کو بیان کیا جاتا ہے مثلاً: کسی علاقے میں کسی سکول کی بلانگ کا وصف معیشت کا معیار بیان کرنا ، برآ مدات اور درآ مدات کی تفصیل بیان کرنا ، آبادی کی تفتیم کی صورت حال ، لسانی معیار کے متعلق معلومات پیش کرنا ، اقتصادی صورت حال پر تبعرہ کرنا ، عسکری و دفاعی حالت کا جائز ہ لیمنا ، زرعی پیداوار کا تعارف کروانا اور صنعتی پیداوار کا تجزیہ کرنا وغیرہ ۔ وصفی یا بیانیہ شخصیت کو مکانی اور زبانی حدود وقیود کے ذریعے مقید کردیا جاتا ہے ۔ اسے بلاتحد ید اور کھلائیس چھوڑا جاتا ۔ مثلاً صرف 'لسانی ولغوی معیار'' کو موضوع تحقیق نہیں بنایا جاتا بلکے کسی ملک کی تحدید کے ساتھ عنوان تحقیق بنایا جاتا بلکے کسی خاص سال یا متعین سالوں عنوان تحقیق بنایا جاتا بلکے کسی خاص سال یا متعین سالوں کے دوران لیانی ولغوی معیار کا جائز ہ لیا جاتے تو بیز مانی تحدید ہوگی ۔

(Evaluative Research): على محقيق

تقیمی شخین سے مراد کی صورت و حال کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کی بہتری کے لئے تجاویز مرتب کرنا ہوتا ہے تقیمی شخین انسانی زندگی کے پینکڑوں حالات اور بے شار شعبوں مثلاً: انتظام ، معیشت ، تعلیم ، صنعت ، زراعت وغیرہ کے بارے میں کی جاسکتی ہے ۔ عام طور پر تقییم (Evaluation) سے پہلے محقق کو وضی و بیانیے شخین کرنا پڑتی ہے ، تا کہ وہ موضوع شخیق کے بارے میں پہلے مکمل معلومات حاصل کرے ، اور پھران گی تقییم کرے بہتر سے بہتر شجاویز دے۔

(Historical Research): تاریخی تحقیق –4

اس تحقیق میں کسی حالت کا یا کسی متعین عرصے کا تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ تحقیق ناریخی نظرے کسی بھی موضوع کے بارے میں کی جائئی ہے مثلاً: زمانے کے ساتھ ساتھ لسانی ارتقاء، کسی ملک کی ایک خاص عرصے میں زراعت میں ترتی ،تعلیم کا ارتقاء، جامعات کا ارتقاء، صنعت وحرفت کا ارتقاء وغیرہ۔

5۔ شاریاتی شخفیق:(Statistical Research) اس شخفیق کی بنیاد معلومات کو جمع کرنے ، پھر انہیں شاریاتی (Statistical)اور حسابی (Mathemetic al) ملر ہوں ہے بچور پر لیے اور ان معلومات سے نتائج اخذ کرنے پر ہوتی ہے۔ یہ ن بھی وصفی و بیانیٹے قیق کی ایک فٹم ہے۔ ٹاریاتی تعقیق کو تحقیق کی دیگر اقسام کے ساتھ ملا کر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے مثلاً: ٹاریاتی و تقابلی تحقیق ، ٹاریاتی و بیانیٹے قیق ، ٹاریاتی و تاریخی تحقیق ۔ 6۔ تر ابطی تحقیق : (Correlative Research)

اس تحقیق میں دواشیاء کے درمیان ربط و تعلق کی نوعیت اور درجہ بندی کو دریافت کیا جاتا ہے۔ مثانا کسی زبان کی گرام میں مہارت اوراس زبان کی تحریر میں مہارت کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے؟ کیاان میں سے ایک میں نمایاں حیثیت کا طالب علم دوسری میں بھی نمایاں حیثیت حاصل کرسکتا ہے؟ کیاا گرکوئی ایک میں کمز در ہے تو دوسری میں بھی کمز در ہوگا؟ اس ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے، مثبت یا منفی؟ اس ربط و تعلق کی دوشمیں ہیں:

i - شبت ربط: (Positive Correlative)

مثبت ربط سے مرادیہ ہے کہ اگر پہلی مہارت میں نمایاں ہے تو دوسری میں بھی نمایاں ہوگا، اورا گر پہلی مہارت میں کمزور ہے تو دوسری میں بھی کمزور ہوگا۔

ii منفى ربط: (Negative Correlative)

منفی ربط بیہے کدا یک مہارت میں نمایاں ہے تو دوسری میں کمز وراورا گر پہلی میں کمز ور ہے تو ...

> روسری میں۔ 7۔ تجرباتی تحقیق: (Experimental Research)

تجرباتی تحقیق ہے مرادایی تحقیق ہے جو تجربہ گاہوں (Laboratories) یا ملی میدانوں جو تجربہ گاہوں (Laboratories) یا تہ جات کے دریعے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ان تجربات کے لئے کلاس روم ، چھوٹی لیمارٹری ، کارخانے ، کھیت یا کسی ادارے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ۔ گویا بیتحقیق دوصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے ۔ ایک حصہ میں عملی تجربات کے جاتے ہیں اور دوسرے میں بغیر تجربات کے روایتی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھران دونوں کے نتائج کا باہم موازنہ کر کے تجرباتی عناصر کی اثر اندازی کے درجہ و معیار کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ استحقیق کے دونوں حصوں میں عناصر کی غیر جانبداری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تا کہ مکندا ثر اندازی صرف تجرباتی عضر تک محدود رہے اور حقیقت مقصودہ تک دوست ہمت میں پہنچا جاسکے۔

اس تحقیق میں خاص نمونوں (Samples) کومعنین زاویوں سے پرکھا جاتا ہے۔ یہ تحقیق بھی بنیادی طور پروسفی تحقیق کرنے کے لئے لغوی بنیادی طور پروسفی تحقیق کرنے کے لئے لغوی منمونوں (Lexical Samples) کا مطالعہ کرنا اوران خصائص کا تناسب معلوم کرنا۔

9- مطالعة احوال التحقيق حال: (Case Study)

اس تحقیق کا انتصار کی ایک حالت کے مطالعہ پر ہوتا ہے مثلاً کسی طالب علم کے احوال کا مطالعہ کسی بوتا ہے مثلاً کسی طالعہ کسی میں یا مطالعہ کسی بوتی ہے میں خاندان کسی مریض یا کسی کمپنی اور کسی ادارے کے مالک کی حالت کا مطالعہ اس تحقیق میں عمیق انداز میں کسی فرد کی حالت کا مطالعہ کیا جاتا ہے ، تا کہ وصف و تقییم ( Description & Evaluation ) اور موازنہ و تقابل کے دریع اس کی ترقی کے بہتر اسباب تلاش کئے جاسکیں۔

(Defination Research): تعریفی تحقیق

ال تحقیق میں کسی اصطلاح کی تعریف کے مسلے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، مثلاً ''فلفہ'' کامعنی کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ بنیاد پرتی کے کہتے ہیں؟ موت کیا ہے؟ نفس،روح اورعقل کی تعریف کیا ہے؟

(Causal Research): سبى تحقيق –11

اس تحقیق میں کسی حالت کے اسباب وعلل جانے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً: کینمر کے اسباب کیا ہیں؟ سگریٹ نوش کی جاتی ہے؟ طالب علم امتخان میں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ مہنگائی، بےروزگاری اور ٹریفک حادثات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ عربی زبان اور اسلامی علوم کا معیار کیوں روبہ زوال ہے؟

12- نتائج پر محقیق احاصلاتی تحقیق (Result Research)

ال شخیق میں کسی عامل کے نتائج کی شناخت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ یہ عامل منی وغیر حسی اور معنوی و مادی ہوسکتا ہے۔ جیسے سگریٹ نوشی کے نتائج پر شختیق کرنا، ماحولیاتی آلود گی کے نتائج ،الکھل کے استعمال کے نتائج ، بسیار خور کی ، کثر ت طلاق کے نتائج اور عربی زبان ہے دوری کے نتائج وغیرہ۔

# علمی شخفیق کے بنیا دی عناصر

علمی تحقیق کی اہمیت وافادیت بری حد تک چند بنیادی عناصر کے ساتھ مربوط ہوتی ہے جو

مندرجه ذيل إل:

ا۔ مئلہ تحقیق کی حدود کی شناخت

۲۔ جذت وتحلیق

س حياتيت وواقعيت

سم تحقیق کی اصلیت

۵۔ امکانات(Possibility) تحقیق

٧ - شحقيق كاستقل بالذات مونا

مصاور تحقیق کی دستیالی

٨\_ وسيع مطالعه

۹ دوسرول کی آراء کی تفہیم میں باریک بنی

۱۰ اسلوب کی عمد گی اور توت

1- مسكلة تحقيق كي حدود كي شناخت:

مئلة تحقیق ہے مراد تحقیق کے علمی افکار، موضوعات، مائل اور میدانات ہیں، اور مسئلة تحقیق کی تحدید ہے مراد تحقیق کی اہمیت کی وضاحت اور تحقیق کے مفروضے (Hypothesis) نیز معلومات، مواد (Samples)، وسائل ، (Sources) نمونوں، (Samples) مثالوں (Examples)، تجربات اور اسالیب کی نوعیت اور علمی مناجج کی اقسام جن کے ذریعے مقالے کی تیاری میں مدولی جاتی ہے۔

2- جدّ ت اورتخليق:

تنحقیق کے بنیادی عناصر میں ایک عضریہ ہے کہ وہ تحقیق جدید اور تخلیقی ہو،ئی معلومات کا اضافہ کرے اس میں نقل یا تقلیدیا ترجمہ و تکرار نہ ہو۔ در حقیقت ہر محقق اپنی تحقیق کا آغاز وہاں سے کرتا ہے جہاں اس سے پہلے والے محققین رک گئے ہوتے ہیں، تا کھلمی دنیا میں ایک اور قدم کا اضافہ ہواور محقق علمی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ لیکن تحقیقی میدان میں مطلوبہ تخلیق سے مراد صرف نئ چیزوں کو

دریافت وآشکارا کرنانہیں ہوتا بلکہ لفظ تخلیق کا اطلاق انگشاف و دریافت کے علاوہ کی اور چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے۔مثلاً: بکھرے ہوئے مواد کوئی اور قابل استفادہ ترتیب دینا، قدیم حقائق کے لئے جدید اسباب تک رسائی حاصل کرلینا، یاقلیل اورمنتشر معلومات کوالیہ مضمون کی شکل میں کیجااورمنظم کروینا بھی تخلیقی کاوش کہلاتا ہے۔

3- حياتيت دواقعيت:

تحقیق کا کوئی موضوع اس وقت تک کامیا بی سے ہمکنار نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں حیاتیت و واقعیت نہ ہو۔اس موضوع کا محقق کے میلان طبعی کے ساتھ بھی گہراتعلق ہو،اور وہ موضوع معاشرے کی ضرورت بھی ہو۔جس قدراس کے مفید ہونے کا دائر دوسیع ہوگا ای قدراس کی اہمیت بر ہتی چلی جائے گی۔ پس ایسی تحقیق اور اپیا موضوع جولوگوں کے لئے اہم ہو، انہیں فائدہ پہنچائے، ان کی مشکلات کا حل پیش کرے، ان کے امراض کی تشخیص کرے، یااس میں ان کے معاشرے کی ترقی، ان کی مشکلات کا حل پیش کر ہے، ان کے امراض کی تشخیص کرے، یااس میں ان کے معاشرے کی ترقی، بہتری، راحت، امن وسکون اور خوشحالی کے متعلق تحقیق پیش کی گئی ہو، تو بیا ہے موضوع پر تحریر کرنے ہیں زیادہ بہتر اور اہم ہے جو محض خیالی ہو، اور لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سے دور ہو، کیونکہ وہ الیسی تحقیق کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔

''اسلام میں کلونگ کا تھم (Cloning)''، ''مسلمان اور انٹرنیٹ کا استعال''،''سلام میں بھوندگاری''،'اسلامی اور بین الاقوامی بنیادی انسانی حقوق''،''اسلام میں بچوں کے حقوق''،''انسانی اعضاء کی پیوندگاری''،''اسلامی اور بین الاقوامی قوا نین میں عورت کے حقوق''،''عالم اسلام پر جدید سلیبی بیلغار''،''عالم اسلام پر فکری بیلغار کے اہداف و انترات''،''عالم میت (Globalization) کے چیلنجز اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں''،''جدید عالمی نظام (New World Order) اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں''،''اسلام اور دہشت گردی (Fundamentalism) اور قرآن ''اسلام اور انتہاء پیندگ (Extremism) اور قرآن بیندگی جدکا جدید مطالعہ ایسے موضوعات ہیں جو حیا تیت وواقعیت سے متصف ہیں اور معاشر سے میں بڑی اہمیت کے جدکا جدید مطالعہ ایسے موضوعات ہیں جو حیا تیت وواقعیت سے متصف ہیں اور معاشر سے میں بڑی اہمیت کے حاصل ہیں۔ برخض کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر اسکتے ہیں۔

حاصل ہیں۔ برخض کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر اسکتے ہیں۔

(Originality)

تحقیق کی اصلیت کا انتصاران افکار کے متعقل بالذات ، آزاداورخود مختار ہونے پر ہوتا ہے جن سے تحقیق وجود میں آتی ہے۔اصل تحقیق وہی ہے جو نئے افکار اور جدید آراء ونظریات پر مشتل ہوتے تحقیق محض دوسر مے محققین کی آراء وافکار کوفقل کر دینے کا کا نام نہیں۔اسی طرح شحقیق کی اصلیت بدا یے خود جنین کے موضوع پر بھی موقوف : دتی ہے۔ موضوع جس قدر نیا ہو گا اس کی علمی آب ہو گا۔ آبت (Value) زیادہ ہو گی۔جس قدر معاشرتی ضروریات سے زیادہ وابستہ ہو گا، نظریات ، مسائل اوران کے حل سے مربوط ہوگا، اس قدروہ ذہنی،جسمانی اور مالی و مادی محنت کا مستحق ہوگا۔

اركانات تحقيق: (Possibility)

امکانات تحقیق ہے مرادیہ ہے کہ طالب علم تحقیق کے لئے ایسے موضوعات کا انتخاب نہ کرے جوانتہائی پیچیدہ مہم، نا قابل حل اور محقق کی استعداد وقدرت ہے ماوراء ہوں۔ چنانچہ بہت ہے موضوعات بہت وکش اور دلچیپ ہوتے ہیں لیکن ان پر تحقیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ ان کے متعلق معلومات اکھئی کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ یا تو ان کے لئے مادی اور معنوی اسباب و ذرائع میسر مہیں ہوتے ہیں جنہیں سلجھانا ناممکن ہوجا تا ہے۔ مہیں ہوتے ہیں جنہیں سلجھانا ناممکن ہوجا تا ہے۔ متحقیق کا مستعقل بالذات ہونا:

اس سے مرادیہ ہے کہ محقق اپنی شخصیق میں سبقت لے جانے والا ہواور شخصیق کی تیاری کے بعد خود محتاراور آزاد ہونے کا حق دار بن جائے۔ دراصل میا کیک اخلاقی عضر ہے جس کا تقاضایہ ہے کہ ہر شخصیق اپنے موضوع کا انتخاب نہ کیا جائے جس پر کوئی دوسر امحقق محنت کرچکا ہو،ایہا کرناکس کے حق پرڈا کہ ڈالنے کے متر ادف ہے۔

کسی محقق کاعلمی درجہ خواہ کتنا ہی بلند ہواس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی ایسے موضوع پر مطالعہ پیش کرے جسے اس کا کوئی محقق ساتھی پہلے ہی بیان کر چکا ہو کسی کی محنت کوفقل سرکے اپنی طرف منسوب کرنا ایک علمی واد بی خیانت ہے (البنة اگر اس موضوع ہو کسی کی محنت کوفقل کر کے اپنی طرف منسوب کرنا ایک علمی واد بی خیانت ہے (البنة اگر اس موضوع ہے متعلق کوئی فی بات پیش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں)

7- مصادر تحقیق کی دستیابی:

تحقیق کے لئے مصادر و مراجع کا دستیاب ہونا انتہائی ضروری امر ہے ، ورنہ محقق اپنی تحقیق کو کما حقام کا انتخاب نہ کر ہے جن کے بارے مصادر و مراجع کی قلت ہویا مواد و معلومات کی کمی ہو۔ مصادر سے مراد کسی موضوع کی قدیم اور بنیادی کتابیں ، مخطوطات ، مجلات و رسائل ، اخبارات و جرا کد ، کتب تراجم (سوائح عمریاں) ، کتب اساء الرجال ، دوائر معارف (انسائیکلوپیڈیاز) اورائی دستاویز ات لئے جاتے ہیں جو کسی موضوع کے متعلق قدیم اور بنیادی معلومات پر مشتمل ہوں۔ مقالہ نگاری میں ان اصلی مصادر (Original Sources) کی بہت

اہمیت ہوتی ہے۔ جہال تک مراجع (Secondary Sources) کانتخاق ہے تو ان میں کی مصادر اصلیہ معلومات نقل کرے نے لباس واسلوب میں پیش کی جاتی ہیں۔ لبنداایک محقق کے لئے ضروری ہے کہ اگر اے کچے معلومات مراجع ٹانوبیر (Secondary Sources) میں ملیں تو مصاور اصلیہ (Original Sources) میں ان کے بارے میں ضرور تحقیق کر لے۔

8- اوسيع مطالعه:

محقق کے لئے ضروری ہے وہ اپنے موضوع ہے متعلق مکنہ صد تک تمام تحقیقات کا وسیع ہے وسیع تر مطالعہ کرے۔موضوع معلق کوئی چیزاس کی نظرے پوشیدہ ندرے۔ چونکہ محقق اپنے مطالعہ کی بنیادیہ تحقیق کے نتائج وطاصلات (Finding & Results) مرتب کرتا ہے، لہذااس پر لازم ہے کہ وسیع مطالعه كرے اورائي موضوع ہے متعلق كى قابل ذكر اور قابل اہميت مصدر ومرجع ہے صرف نظر نہ كرے۔ دوسرول کی آراء کی تفہیم میں باریک بنی:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی آراء کی تفہیم اور ان کی عبارات و اقوال کونقل كرنے ميں انتہائى احتياط سے كام لے محقق كى غلط بنى ، يانقل ميں غلطى كى وجد سے بعض دفعہ بوے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ محقق دوسروں کی آراء کوحرف آخر قطعی اور ثابت شدہ حقیقت مجھ کراختیار نہ کر لے، کیونکہ بہت ساری آ راء کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے۔لہذا محقق کو جا ہے کہ دوسروں کی آراء کا مطالعہ کرے ۔ انہیں میزان جرح وتعدیل میں تول کر اوران کی صحت وسقم کو جانچ کر درست ومضبوط آراء کو قبول کرے اور غلط آراء کور دکر دے۔

10 - اسلوب کی عمد گی اور قوت:

محقق کے مقالے کی اہمیت ووقعت اس بات پر موتوف ہوتی ہے کہ مقالے کی عبارت اور تحریر لفظی الغوی اور نحوی وصرفی اغلاط سے محفوظ ہونیز اس کی تمام عبارات واضح ، عام فہم اور ابہام سے مبرّ ا ہوں نحوی ولغوی اغلاط کی کٹر تے تحقیق کے صن کو داغدار کردیتی ہے۔ لبذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ا پنامقاله انشاء کے اسالیب کو مدنظر رکھتے ہوئے تھے زبان میں تحریر کرے اور حتی الامکان لغوی و ترکیبی اغلاط ہے اجتناب کرے۔ آگراس کوزبان میں مہارت نہ ہوتو وہ ماہرین کے پاس جائے ، کثرت مطالعہ کرے اور اہل زبان کی خدمت میں حاضر ہوکرایے اس عیب اور کمزوری کودور کرنے کی کوشش کرے، تا کہ مقالے کی طباعت واشاعت سے مملے اغلاط کا استدراک ہوسکے۔(۱۱)

#### فسل ثالث (3):

# محقق اورنگرانِ تحقیق

(١) محقق كي خصوصيات:

بلاشبہ حقیق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نتائج ، تخلیقات ، ایجادات ، انکشافات اورنی چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لئے عمل حقیق کے لئے ایک خداداد صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے ، اور بیکام ہرایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم اچھا تعلیمی ریکار ڈھونے کے باو جود تحقیق کے میدان میں مایہ ناز مقام حاصل نہیں کرسکتا۔ اور اس طرح ایک طالب علم علی تعلیمی ریکار ڈا تنااچھا نہیں ہوتا لیکن تحقیق کی دنیا میں وہ گراں قدر خدمات سرانجام دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی طالب علم میں تحقیق وجبتی کی صلاحیت پائی جائے ، تو اس کی نشو ونما کرنا چاہیے ، اور اس صلاحیت کی موجودگی کی مندرجہ ذیل علامات ہوتی ہیں :

ا۔ وہ طالب علم تحقیق کے لئے نیاموضوع منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

۲۔ انتخاب کردہ موضوع کے لئے ابتدائی خاکتیشن تیار کرنے کی استعداد رکھتا ہو۔

س- مختلف افكاروآراء پرتنقیداوراپنی رائے اورفکر پردلائل قائم كرنے كا ملكه ركھتا ہو۔

س۔ نداکرات کے ذریعے نے نے افکار کی طرف توجہ مبذول کرانے اور مباحثہ ومناقشہ کے ذریعے کسی جدیدرائے کو ثابت کرنے یا رد کرنے کی قدرت

اب ہم اختصار کیماتھ کچھالی خصوصیات اور صفات کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہر محقق کو آراستہ

رونا چېچې. 1 - سخقیق میں میلان اور د کچیدی:

میلان درغبت تحقیق کے عمل کی گنجی ہے۔اس کے بغیراس میدان میں داخل ہونے کا تصور

بھی نہیں کیا جاسکا ۔ الہذائفل کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا بہت ساوفت اپ موضوع کے مطالعہ اور اس سے متعلق معلومات اکتھی کرنے پر صرف کرے ، اور اس موضوع پر لکھی گئی ہر کتاب کونظر سے گزارنے کی کوشش کرے ، اور پھر مطالعہ سے حاصل شدہ معلومات کو اچھی طرح ہفتم (Digest) اور کرے ، اور اس معلومات و اخبار (informations) اور کرے ، اور ناقش سے متعلق تمام معلومات و اخبار (Concepts) کو واضح کرے تا کہ اس کی تحقیق کے نتائج تعارض اور تناقش سے محفوظ سے محفوظ ہو کہاں۔

اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے چلیل القدر علاء نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صرف تعلیم و تعلم کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ انہوں نے اسلامی لا بسریری کو زر خیز اور مالا مال کرنے کے لئے انتقک کوششیں صرف کیس قرآن مجید اور احادیث مبار کہ میں بہت ہی نصوص علم ومعرفت ،فکر ونظر پخشیق وجنتجو کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس طرح ایک محقق در حقیقت مطالعہ اور تحقیق کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ نیز اے مادی اور روحانی دونوں طرح کے فوائد حاصل ہور ہوتے ہیں ،اور وہ بیک وقت دو ہدف بیورے کرر ہا ہوتا ہے۔

یورے کرر ہا ہوتا ہے۔

محقق کو بار بارمصادر ومراجع کی طرف رجوع کرنے اور انہیں پڑھنے ہے اکتانا اور پیزار نہیں ہوئے ہے بلکہ جب تک مقصود حاصل نہ ہوجائے ،اور سارا معاملہ داضح نہ ہوجائے ،ای پیزار نہیں ہونا چا ہے بلکہ جب تک مقصود حاصل نہ ہوجائے ،اور محلول وقت میں صرف ڈگری کا حصول وقت تک صبر وقتل کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ اس کا مقصد کم سے کم وقت میں صرف ڈگری کا حصول نہ ہو بلکہ صبر وقتل اور وقار واحتیاط کے ساتھ آراستہ ہو، بہتر ہے بہتر مواد و معلومات جمع کرنے اور انہیں ترتیب دینے کا اہتمام کرے۔ ہمیشہ اپنی شخیق کے کمال (Perfection) ہوئی سے کا جمیشہ اپنی شخیق کے کمال (Contribution) کی طرف متوجہ (Contribution) کی طرف متوجہ

3- علمی دیانت داری:

تحقیق کو ہرطرح کے سرقہ (Plagiarism)سے پاک ہونا چاہیے، اورعلمی امانت داری کا

منایہ ہے ۔ ہر مناوب یا جائے۔ ہر عبارت ( Quolation ) کا والد ( Reference ) ضرور دیا جائے۔ ہر عبارت مینو الے کی طرف نبیت کرتے ہوئے مینو الے کی طرف نبیت کرتے ہوئے ما شہر میں حوالہ دیا جائے ۔ نیز عبارت واقتبا س فقل کرتے ہوئے کئی فتم کا التباس ہم یفی نہ نہ والہ دیا جائے ۔ نیز عبارت واقتبا س فقل کرتے ہوئے کئی فتم کا التباس ہم یفی دی ایک نہ بہ وعبارت کے مقصود ومطلوب میں خلل و بگاڑ پیدا کر ہے۔ اس علمی امانت داری سے محرومی ایک بری سفت ہے جے قر آن مجید کی بہت می آیات میں یہود یوں کا شیوہ قر اردیا گیا ہے۔ اور عاجزی:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ تکبر، غرور، اور خود پسندی سے اجتناب کرے کئی کی آراء و نظریات کو گفتیا نہ کہے کئی کی ذات پر کیچر نہ اجھالے۔ اگر چہ جووہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، اوراس کی تنقید یا تیمرہ درست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بیسب پچھاس کی تحقیق کو داغدار بنادے گا،اس کی علمی مرتبہ گرجائے گا،اور قاری اس کی تحقیق کے مطالعہ سے تنفر ہوجائے گا۔ اگر شحقیق کے آواب اور علمی معروضیت کا خیال رکھا جائے تو محقق ایس بہت می غلطیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو تحقیق کے حسن کو یال کردیتی ہیں۔

5- نظم ونسق اور تنظیم وترتیب کی صلاحیت:

محقق کوا ہے تحقیقی عمل میں منطقی ترتیب اور نظم ونسق کا دامن تھا ہے رہنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اپنی فکر کومنظم ومرتب رکھے ، اور فکری انتشار ہے دور رہے ۔ جب مطالعہ کرے تو اپنے مطالعہ کو کئ ایک مسئلے اور نکتے پر مرکوز رکھے ۔ ایک سے زائد مسائل یا نکات پر بیک وقت فور وفکر نہ کرے ، کیونکہ اس طرح سے تمام مسائل کے ضیاع کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے ۔ اگر وہ اپنے مطالعہ کو کسی ایک مسئلہ یا موضوع پر مرکوز رکھے گاتو مطلوبہ نتائج بہترین طریقے سے حاصل کرلے گا۔ ای طرح جب اپنی معلومات کو ترتیب وینا چاہو اس مرحلے معلومات کو ترتیب وینا چاہو اور ابواب وفصول کے مطابق ان معلومات کو ترتیب وینا چاہو اس مرحلے پر بھی بڑی احتیاط ، نظیم اور ترتیب کے ساتھ چلے مختلف ابواب وفصول کو بیک وقت تحریر کرنا شروع نہ کردے ، بلکہ ایک ایک فصل تحریر کرنے سے کمل طور پر فارغ نہ ہو جائے دومری فصل کو ہاتھ نہ لگائے ۔ نیز مرحلہ وار اور ترتیب وارخا کہ چھیق کے مطابق مقالے کو آخری شکل دے۔

یقیی طور پرایک ذہین اور روش د ماغ محقق ہی مختلف افکار کو باہم مربوط کرسکتا ہے، اور ان کے درمیان موازنہ کی اہلیت رکھتا ہے، اور اپنی اسی صلاحیت کی بناپر درست نتائج حاصل کرسکتا ہے۔ 7۔ غیر جانبداری اور انصاف پیندی:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی آراء، ذاتی ربحانات ومیلانات اور شخصی نظریات و ربحات کو بالائے طاق رکھ کر شخصی کے میدان میں قدم رکھے، اور غیر جانبدار ہوکرا پے موضوع کے بارے میں سوچے۔ ہاں اگر کوئی بات اس کے عقیدے کے مسلمات سے متصادم ہوتو اسے دفاع کرنے کا حق حاصل ہے ۔ البذائحق کوقوا نین بناتے وفت اور نتائج نکالتے وقت عقیدے کی مسلمات سے دستبرداز نہیں ہونا چاہے، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں بلکہ عقلی و منطق فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ متحل کے ملکی شخصی ور کیل پر ہوا کرتی ہوا رہی عقیدہ کے متحل در اللہ ہوتے تی کی بنیاد ذاتی خواہشات پر نہیں ہوتی بلکہ عقل اور دلیل پر ہوا کرتی ہوا رہی عقیدہ قطعیت اور شوث کے اس در ج پر ہے کہ اس کی آراء ونظریات علم منطق اور عقل سلیم سے متصادم نہیں ہوسکتے ۔ البتہ دو سرے مذاہب کے عقائد محض احساسات ، جذبات اور عقلی تسلیم کی بجائے قبلی تسلیم پر موقو نے ہوتے ہیں۔

غیرجانبداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ محقق دوسروں کی آراء پر محم لگانے میں بھی انصاف سے کام لے اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرے کہ جس طرح وہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کام ہے اور دوسروں کی آراء کو حقیر سمجھا جائے یاان کے مخالف نظریات کی تشہیر کی جائے ہان کے مخالف نظریات کی تشہیر کی جائے ہان کے مخالف نظریات کی تشہیر کی جائے ہاں کر بھی ہوتو بڑے احترام ، نرمی ، عدل وانصاف اور احسن انداز کو پیش نظر رکھنا جائے۔

8- غيرمدلل آراء سے اجتناب:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ غیر مدل آراء سے اجتناب کرے، اور ان پرعلمی شک کرے، وہ کی فکر ورائے کے قائلین کی کثرت یاان کی شہرت سے دعو کہ نہ کھا جائے ۔ کیونکہ حق قلت و کثرت سے آزاد ہوتا ہے اور کسی چیز کی شہرت اسے غلطی سے معصوم نہیں بنا سکتی ۔ لہذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ جو بھی پڑھے اس میں خوب غور وخوض کرے ۔ مختلف آراء کا مواز نہ کرے اور انہیں ولائل ، انن کی کسوٹی پر پر نھے ،اور دوسروں کی قام لردہ آرا اولو بغیرسو پچے تھجے شلیم نہ کر لے بلکہ ان پر بحث مناسس کر کے اپنی آراء کا ظہار کرے۔

واضح رہے کہ ایسے قطعی شری نصوص اس قاعدے ہے مشنیٰ ہیں، جن کی صحت ثابت ہو چکی ہے، اور ان کی قطعیت و حتمیت میں کوئی شک و شہہ باتی نہیں رہا۔ پس کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اوان مسلمات پر لا گوکرے، بلکہ محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف شری ما اس علمی شک کے حصول کوان مسلمات پر لا گوکرے، بلکہ محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف شری نصوص کی صحت کے شوت کا تئے قُسن کرے، پس جب وہ ثابت ہوجا کیں تو پھر ذرہ برابر شک یا بحث و تصوص کی صحت کے شوت کا تئے قُسن کرے، پس جب وہ ثابت ہوجا کیں تو پھر ذرہ برابر شک یا بحث و تصوص کی کوئی گئے کئی نہیں بلکہ انہیں فوری طور پر تسلیم کر ثا اور ان پر ایمان لا نالا زم ہے۔

اخلاقی اصولوں کی یابندی:

اس سے مرادیہ ہے کہ محقق اپنی تحقیق کے ذریعے انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی اصلاح واللہ و بہود کو بدفر در نظر رکھے۔ ایسانہیں ہونا چا ہے کہ اس کی تحقیق کی وجہ سے معاشرہ انتثار، فساداور فرقہ واریت کا شکار ہوجا ہے۔ اور نہ ہی محقق کو اپنے تجربات اور سائنسی تحقیقات کو تخریب کاری ،خون اریزی، اور نسل انسانی کی ہلاکت اور نقصان کے لئے استعمال کرنا چا ہے۔ جبیبا کہ آج کی تہذیب یا فتہ اور ترتی یا فتہ دنیا کے دانشمند کررہے ہیں۔

10- علم مين رسوخ:

قرآن کریم نے علم اور علماء کی تعریف و توصیف کی ہے اور جہالت اور جہلاء کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ محقق کو علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے وسیع مطالعہ اور گہراعلم حاصل کرنا چاہیے۔ نیز علم میں رسوخ ایک ایک خصوصیت ہے جو محقق میں تواضع پیدا کرتی ہے ، اور وہ لاعلمی اور نامعلوم چیزوں کی حدود پر آکردک جاتا ہے۔ بہترین محقق وہ ہے جو کسی چیز کا کممل اور اک نہونے کی صورت میں بلا جھجھک کہددے (لا اُدری "میں نہیں جاتا۔ (۱۲)

### (ب) نگرانِ شُخْقِيق:

ایم۔اے کے مقالہ (Supervisor) کے لئے گرانِ تحقیق کرنا چاہتا ہے۔جبدایم فور پرای مضمون کے استاد کو منتخب کیا جاتا ہے جس میں طالب علم تحقیق کرنا چاہتا ہے۔جبدایم فل اور پی انتخبی مقالے کے لئے گران کی تقرری کے بارے میں کوئی خاص قاعدہ و قانون متعین نہیں ۔بعض جامعات یہ افقیار طالب علم کو دے دیتی ہیں کہ وہ جے چاہے اپنے مقالے کا گران بنا لے ۔ بعد از اں اس کی آخری منظوری کے لئے بورڈ آف سٹڈیز میں معاملہ پیش کیا جاتا ہے ۔جبکہ پچھ جامعات نگران کی تقرری کا معاملہ صدر شعبہ کے سپر دکر دیتی ہیں۔ بہر حال جو بھی صورت ہو یہ ضروری جامعات نگران کی تقرری کا معاملہ صدر شعبہ کے سپر دکر دیتی ہیں۔ بہر حال جو بھی صورت ہو یہ ضروری جامعات نگران کی تقرری کا ماملہ مواور تحقیق کے میدان میں گراں قدر خدمات سرانجام دے چکا ہو اور تحقیق کے میدان میں گراں قدر خدمات سرانجام دے چکا ہو اور تحقیق کے میدان میں گراں قدر خدمات سرانجام دے چکا ہو

طالب علم اور گران تحقیق کے درمیان ادب اور پر خلوص رہنمائی کا رشتہ ہونا چاہیے محقیق طالب علم اپنے گران کادل و جان سے احترام کرے اور گران استاد پورے خلوص سے اسے رہنمائی عطا کرے ۔ گران استاد کی ایک ذمہ داری ہے ہے کہ وہ طالب علم کواس کی تحقیق کے مصادر و مراجع کے بارے میں رہنمائی کرے ۔ اس کا تحقیق کا م خواہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے ۔ اس کا تحقیق کا م خواہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو بھی اس کی حوصلہ شخنی نہ کرے ۔ اپنی ذاتی آراء کو محقق پر مسلط کرنے کا م خواہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو بھی اس کی حوصلہ شخنی نہ کرے ۔ اپنی ذاتی آراء کو محقق پر مسلط کرنے ہوں اس کی حوصلہ کرے ، کیونکہ حقق طالب علم ہی اول و آخر اپنے مقالہ کے بارے میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا میصلہ بنہیں کہ گران ہوتم کی ذمہ داری قبول کی ہو گویا ضمنی طور پر وہ اس کی صلاحیت کا طالب علم کی تحقیق پر گرانی کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہو گویا ضمنی طور پر وہ اس کی صلاحیت کا اعتراف بھی کررہا ہے ، اور جب اس نے مقالہ کے موضوع کوقبول کیا اور اس کی منظوری دی تو گویا اس است نے بیات شلیم کرلی کہ بیہ موضوع قابل تحقیق ہے۔

اور جب اس نے مقالہ کو کمپوز کرنے اور جائج پر کھاور زبانی امتحان ( & Evaluation کو ایک قابل قدر ( Vivavoce ) کے لئے پیش کرنے کی منظوری دے دی تو گویا اس نے اس تحقیق کوایک قابل قدر کارنا مے کے طور پر قبول کرلیا ہے۔اگرا یک کامیا بتحقیق نگران کامقام بلند کرتی ہے اور اس کے لئے

۱۰۰ آز، افتخار کا باعث ہوتی ہے تقیافیا اس کے زیر تکرائی ہونے والی ایک نا کا متحقیق اس کی رسوائی و ب قبیری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ البنة تگران مقاله محقق کی ذاتی آراء، استنباطات اور نتا کج تحقیق کا ذمہ ۱ آزمین کیونکہ ہر محقق کواپٹی رائے اور نظریے کے اظہار کاحق حاصل ہوتا ہے۔

الیمانگران استاد جواپنے طالب علم کے ساتھ فیرخواہی کا جذبدر کھتا ہو،ا ہے چاہئے کہ محقق طالب علم کی طرف خصوصی توجہ رکھے ،اس کے ساتھ اعتدال کا برتاؤ کرے ،نہ زیادہ بختی کرے نہ زمی ۔اس کے ساتھ طلح کئے جانے والے مقررہ اوقات کا خیال رکھے، اور مناسب رہنمائی کے لئے اسے کافی وقت دے ۔ یقیناً ایسا استادا پنے طالب علم کا اعتاد حاصل کر لیتا ہے اور طالب علم بھی اپنے اسے کافی وقت دے ۔ یقیناً ایسا استادا پنے طالب علم کا اعتاد حاصل کر لیتا ہے اور طالب علم بھی اپنے اسے کافی وقت دے ۔ یقیناً ایسا استادا پنے طالب علم بھی بہتر شخصی پیش کرتا ہے۔

محقق طالب علم کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے نگران استاد کا احترام کرے۔اس کی افسے تھوں پڑمل کرے۔اپ مشکلات ومسائل ہے اسے آگاہ کرتارہے۔اگر چہمقق طالب علم اپنے موضوع کے بارے میں اپنے نگران استاد ہے زیادہ محنت کررہا ہوتا ہے ۔لیکن اس حقیقت ہے انگار ممکن نہیں کہ نگران استاد ہے جانس طالب علم ہے کہیں زیادہ بہر ومند ممکن نہیں کہ نگران استاد ہے جانس طالب علم ہے کہیں زیادہ بہر ومند ہوتا ہے،اس کاعلم انتہائی پختہ ہوتا ہے اور فنی معلومات میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے۔

لبذامحقق کو چاہیے کہاں کی ہدایات کوغور سے ہے،اوراس کی تقیدی آراءکوخندہ پینٹا ٹی سے قبول کرے،اگر سمحقق کو اپنے نگران کی بعض آراء سے اختلاف ہوتو الجھنے کی بجائے اپنے نگتہ نظر کو دلائل کے ساتھ بہترین انداز میں اور پورےاحترام کے ساتھ اپنے نگران کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کرے(۱۳)

محقق طالب علم اپنا خاکہ محقق (Synopsis) اپنا گران کو پیش کرتا ہے۔ یہ خاکہ محقق انتہائی اجمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب مگران اس خاکہ تحقیق کو منظور کرلے اور پھر شعبے کا بور ڈ آف طڈیز اور یو نیورٹی کا ایڈوانسڈریسر چ بور ڈ بھی اس کی منظوری دے دے تو طالب علم منظور شدہ خاکہ تحقیق کے مطابق بحث و تحقیق کا کام شروع کردیتا ہے۔

اس تحقیقی کام کے دوران محقق پرلازم ہے کہ وہ اپنے نگران سے مستقل را بطدر کھے، اور بہتریہ ہے کہ ایک فصل مکمل کرنے کے بعد نگران کو پیش کرے ،اس سے ضروری ہدایات لے ،اور جب تک وہ پہلی فصل کی تحقیق کے معیار پر پورااتر نے کی منظوری نہ دے دے، وہ دوسری فصل پر کام شروع نہ کرے ،اور اس طرح ایک ایک کرے تمام فصلوں کو کمل کرتا چلا جائے یے تحقیقی کام کمل کرنے اور مقالے کا مسودہ تیار کرنے کے بعد ضروری ہے کہ کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کمپوٹر کی اور جلد بندی کے لئے تگران کی اجازت حاصل کی جائے۔

# (Libraries) کتب خانے (libraries) اہمیت ،افادیت اور استعال کا طریقہ کار

لائبرری کسی بھی کالج ، یو نیورش اور تعلیمی ادارے کا بنیادی جز وہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ یو نیورش کا پھیپھڑا (Lungs) ہے جس کے ذریعے وہ سانس لیتی ہے۔جو طالب علم انبرری ہے مستفید نہیں ہوتا وہ اتنا بڑا نقصان کرر ہا ہوتا ہے جس کی تلافی نہیں کی جاسکتی۔ اسی وجہ سے طالب علم کونفیحت کی جاتی ہے کہ وہ تعلیمی دورانیے میں کچھ کھنے مختص کر کے لازمی طور پر لائبر ریری میں گرارے تا کہ اس کی معلومات اور معرفت میں اضافہ ہو۔

سی موضوع سے متعلق کوئی نظریہ قائم کرنے کے لئے ،کسی مشکل لفظ یا اصطلاح کو بیجھنے کے لئے ،کسی اہم شخصیت کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لئے ،کسی شخصیت سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لئے ،کسی شخصیت معلق معلومات اکٹھی کرنے کے لئے ،کسی شخصی شعبہ کی جدید محقیقات کو حاصل کرنے کے لئے ، جدید خبروں سے واقف مونے کے لئے اورا پی شخصی پرمواد کی فراہمی وجمع آوری جونے کے لئے اورا پی شخصی پرمواد کی فراہمی وجمع آوری کے لئے ہرطالب علم کولا تبریری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایم اے ،ایم فل اور پی آئے ۔ ڈی کے مقالات و سی سے کے لئے بھی لا تبریری کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ ان کی ترتیب واسلوب کودیکھا اور پر کھا جا سکے ۔ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگہ کے قصول کے لئے بھی لا تبریری سے بے اور پر کھا جا سکے ۔ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگہ کے قصول کے لئے بھی لا تبریری سے بے اور پر کھا جا سکے ۔ای طرح آزادانہ مطالعہ اور پر سکون جگہ کے قصول کے لئے بھی لا تبریری سے ب

طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ لائبریری کو اپنی روزانہ آمد کی جگہ بنائے ۔اس لئے کہ کتاب سمندر کا ایک قطرہ ہے، اورعلم ومعرفت ہے محبت کرنے والا طالب علم لائبریری ہیں جائے بغیر پیس سے نہیں بیٹے سکتا۔ وہ کتاب پڑھتا ہے، یا عاریناً پڑھنے کے لئے لے جاتا ہے، اوراپی علمی شکل کو سیس سیرالی بخشا ہے۔ جو طلبہ ایسانہیں کرتے وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں ۔طالب علم کو چاہیے کہ لائبریری کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات یا در کھے، کتابیں حاصل کرنے کی شرائط سے واقف ہواور لائبریری کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات یا در کھے، کتابیں حاصل کرنے کی شرائط سے واقف ہواور لائبرین کے دنوں سے بھی مطلع رہے، تا کہ اس کے مطالعہ کی ترتیب میں خلل واقع نہ ہو۔ جیسا کہ ہم

نے اجمی و کر گیا کہ طالب علم کو اپ ہفتہ وار شیر ول میں بھر تھنے لائبریری کے لے وقف کرتے ہے جا اس کے علاوہ بھی کسی مرجع کی تلاش ، داخلی مطالعہ یا کسی کتاب کے حصول کے لئے ، لائبریری کا چکر لگا تار ہے۔

## لائبرىرى ميس موجود كتب كى اقسام

لائبري مين موجود مصادروم اجع اوركتب كودرج ذيل اقسام مين تقيم كياجا سكتاب:

عوى دائرة المعارف: (General Encyclopedias)

(Specialized Encyclopedia): -2

ایے دائر قالمعارف جن میں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں سے کی ایک پر تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں 'مخصوص دائر ق المعارف (Specialized Encyclopedias) کہلاتے ہیں، خصوص دائر ق المعارف (Encyclopedia of English Literature) تعلیم جیسے انگلش زبان وادب کا انسائیکلو پیڈیا (Encyclopedia of Education) معاشر تی عوم کا انسائیکلو پیڈیا (Encyclopedia of Social Sciences) دانسائیکلو پیڈیا (فرانسائیکلو پیڈیا (Thecyclopedia of Social Sciences) اور دین و اخلاق کا انسائیکلو پیڈیا (فرانسائیکلو پیڈیا نور دائسر ق المعارف ' (Ethics کی بہت سے خصوص انسائیکلو پیڈیا نور موسوعة ' اور ' دائسر ق المعارف ' کے ہیں۔

(General Dictionaries): 3

الي لغات وقواميس جن مي كي ايك موضوع پراكتفانه كيا جائے، انہيں عمومي معاجم كباجاتا

ان افات میں بعض اوقات ایک ہی زبان استعمال کی جاتی ہے بعثی ایک زبان کے مفردات کی جاتی ہے بعثی ایک زبان کے مفردات کی جاتی ہیں دو زبانیں سے انگلش سے انگلش لغت بعض اوقات لغت میں دو زبانیں استعمال کی جاتی ہیں اور دوسری زبان میں ان کی تشریح میں باتی ہیں۔ بعض اوقات لغت میں تین زبا نمیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات لغت میں تین زبانمیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ بیاتی ہیں۔ بیاتی ہیں ایک زبان میں مفردات کا ذکر ہوتا ہے اور دو زبانوں میں ان کی تشریح کی جاتی ہے، بیانگش سے فاری اور عربی لغت۔

#### (Specialized Dictionaries): مخصوص معاجم

الیی لغات جن بین کسی مخصوص موضوع پر معلومات فراہم کی جائیں ، انہیں مخصوص معاجم (Specialized Dictionaries) کہا جاتا ہے جیسے لغوی اصطلاحات کی ڈ کشنری ، اصطلاحات کی ڈ کشنری اور تعلیمی ڈ کشنری وغیرہ ۔ علوم وفنون کی تمام شاخوں میں ایک یا دوز بانوں پر مشمل مخصوص کی ڈ کشنری اور تعلیمی ڈ کشنری وغیرہ ۔ علوم وفنون کی تمام شاخوں میں ایک یا دوز بانوں پر مشمل مخصوص معاجم موجود ہیں ۔ بیر معاجم کسی فن سے متعلق کسی خاص اصطلاح کو بیجھنے میں مدود یتی ہیں جبکہ عام لغوی معاجم میں بیاصطلاحات اتنی آسانی سے دستیا بنہیں ہوتیں ۔

5- سالانه کار کردگی پرمنی کتب: (Year Books)

بہت سے حکومتی اور غیر حکومتی ادارے ہر سال کے اختتام پر سالانہ رپورٹس شائع کرتے بیں، جو بہت سے اعداد دشار اور سالانہ کارکردگی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ان کتابوں کے ذریعے بہت سی جدید معلومات اور متندا طلاعات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

#### 6- سوائح عمريال: (Biographies)

سوائح عمریاں کسی بھی میدان میں کار ہائے نمایاں سرانجام دینے والی مایہ نازشخصیات کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں۔ متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہ شخصیات مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں زندگی گزارتی ہیں، لیکن ان سوائح عمریوں کے ذریعے ان کے حالات تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

7- حواله جاتی کتابیں: (Bibliographies)

لائبرىرى ميں ايسى كتابيں بھى پائى جاتى ہيں جن كامقصد كى معين موضوع پر لکھى گئى كتابوں اور مصادر ہے متعلق مكمل معلومات فراہم كرنا ہوتا ہے۔ يہ كتابيں مختلف زبانوں ميں لکھى جاتى ہيں، اور ان کی مدد مے مقل کے لئے اپ متعلقہ مصادروم افح تک پہنچنا آسان ہوجا تا ہے۔ 8- متحقیقی مجلّات: (Periodicals)

لا بربری میں سائنس اور آرٹس کے مختلف مضامین سے متعلق اعلی شختیق پر مشمل مجلات بھی پاکے جاتے ہیں۔ یہ مجلات مختلف یو نیورسٹیز اور شخقیقی اداروں کی طرف سے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر اور بعض اوقات سہ ماہی اور شش ماہی بنیادوں پر شائع ہوتے ہیں۔ان مجلات میں کسی خاص موضوع سے متعلق جدید تحقیقات کو جگہ دی جاتی ہے۔

(News papers and Magazines): -9

لائبریری میں روزانہ چھنے والے اخبارات اور ہفتہ وار یا ماہانہ چھنے والے میگزینز اور رسائل بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ بید رسائل اگر چینلمی مجلات کی طرح علم ومعرفت سے متعلق تحقیقات سے مزین تونہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کی اہمیت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا۔

(Reserved Books): نایا تایین -10

لائبریری میں بعض انتہائی نادر اور نایاب کتابیں بھی موجود ہوتی ہیں ۔الی کتابیں اپنی اہمیت کے پیش نظر عام کتابوں کی طرح عاریتا سنہیں دی جاتیں بلکہ ان کے لئے کچھ مخصوص شرائط ہوتی ہیں۔

(Indexes): نہاری -11

فہارس ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی سال کے دوران کسی خاص موضوع پر چھپنے والے مقالات ومضامین کوایک جلد کی صورت میں جمع کیاجاتا ہے۔

(Books): تاين -12

جرکتب خانہ ہزاروں کتابوں پرمشمنل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی لا بھریری میں موجود کتابوں کی تعداد لا کھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ محقق ایک لا بھریری سے مختلف موضوعات سے متعلق مصادر ومراجع تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ بعض کتب خانے کسی خاص موضوع سے متعلق کتابوں پر بھی مشمل ہوتے بیں، جیسے میڈید کا لا بھریری وغیرہ۔

13- مخطوطات: (Manuscripts)

لائبرريوں ميں مطبوعہ اور غيرمطبوعہ كتابول كے مخطوطات بھى پائے جاتے ہيں۔ يہ

(Theses & Dissertations): عقیقی مقالات

بعض لا بحریریوں میں ایم اے، ایم فل اور پی ایج ۔ڈی کے مقالات کے نسخ بھی موجود بوتے ہیں۔ان میں درج شدہ معلومات نے مختل کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں۔ نیز ان کوسا منے رکھ کر وہ اپنے لائحمل کو بھی طے کرسکتا ہے اور دوسر مے محققین کا انداز شحقیق جانچنے کے قابل ہوجا تا ہے۔

# لائيرى سے كتاب لينے كے اصول وضوابط

(Borrowing Regulations)

کتب خانوں ہے کتاب کا حصول مخصوص نظام کے تحت ہوتا ہے۔ لاہر ریوں کے نشطین سے نظام خود طے کرتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے اس نظام ہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتداک سٹم کے مشتر کہ عناصر درج ذیل ہیں:

ا۔ کتاب عاصل کرنے کی شرائط:

کتب خانوں میں طالب علم کو کتاب جاری کرنے کے لئے لائبریری کارڈ کی شرط لگائی جاتی ہے۔ بعض کتب خانے یو نیورٹی کارڈ قبول نہیں کرتے بلکہ لائبریری کارڈ پراصرار کرتے ہیں۔

2- كتاب حاصل كرنے كے اوقات:

بعض کتب خانوں میں کتاب حاصل کرنے کے اوقات معین ہیں۔ان اوقات سے پہلے اور بعد میں کتاب جاری نہیں کی جاتی۔

3- لائبرری سے حاصل کردہ کتابوں کی تعداد:

لائبریری ہے ایک ہی وقت میں کتابیں حاصل کرنے کے لئے کتابوں کی تعدا ڈخفس کی جاتی ہے۔ اس مقرر کر دہ تعداد سے زیادہ کتابیں کوئی طالب علم یا ستاذ حاصل نہیں کرسکتا ہے۔

4- كتاب واليس كرنے كى مدت:

لائبرری سے حاصل کردہ کتاب کو ایک خاص عرصہ میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ

### مقرره مدت بهی اید بفته بهها ده نظته مهی اید مهیداد به هی اید سال پرمیط دو تی ہے۔ 5۔ وه کتابیس جو حاری نہیں کی جاتیں:

ہرلائبریری میں بعض ایس کتا ہیں بھی ہوتی ہیں جو کی کوعاریتا نہیں دی جاتیں، بلکدان سے صرف لائبریری میں بی استفادہ کیا جاسکتا ہے ۔عام طور پر دائرۃ المعارف، فہارس، سوائح عمریاں، لغات، فوادرات، مقالات اور مجلّات جاری نہیں کئے جاتے یا ان کے اجراء پر سخت شرائط عائدہوتی ہیں۔

### 6- مختاط انداز میں دی جانے والی کتابیں:

ہر لائبریری میں کھالی کتابیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہر خض ہروفت حاصل نہیں کرسکتا۔ ایسی کتابوں کو جاری کرنے کتابوں کو جاری کرنے کتابوں کو جاری کرنے کے سلسلے میں شخت اصول وضع کرتی ہیں۔ بعض لائبریر یوں میں ایسی کتابیں شام کولا بہریری بند ہونے پر جاری کی جاتی ہیں اور پیشر ط لگائی جاتی ہے کہا گلے دن صبح کتاب والیس کردی جائے۔

یر جاری کی جاتی ہیں اور پیشر ط لگائی جاتی ہے کہا گلے دن صبح کتاب والیس کردی جائے۔

ہر لائبریری میں کتاب کومقررہ وقت ہے موخر کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہ جرمانہ کتاب کی اہمیت کے حوالہ سے کم وہیش ہوسکتا ہے۔ عام طور پراس جرمانہ کا مدار گھنٹوں یا دنوں کی تاخیر پر ہوتا ہے۔ نیز زیادہ اہم کتابوں کا جرمانہ دوسری کتابوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس جرمانے کا مقصد کتاب حاصل کرنے والے کو مقرر دوقت کا بابند بنانا ہے۔

8- كتاب ضائع بوجانية

کتاب ضائع ہونے کی صورت میں کتاب کا تاوان بھرنالازم ہوتا ہے، اور بینتاوان کتاب کی اہمیت کے اعتبار سے او پرینچے ہوتار ہتاہے۔

### لائبرى ميں حاصل شدہ مہوليات (Library Facilities)

لائبریریوں میں طالب علم کے لئے بہت ی مہولیات کا خیال رکھاجا تا ہے۔جن میں کتاب کو عاریقاً دینا، نایاب کتابیں فراہم کرنا ،اوران سے استفادہ کا نظم بناناشامل میں ۔لائبریرین کتاب کے

مل بین مرونز با ہاورائ کے متعاق معلومات فراہم کرنا ہے۔ نیز اس کی مدوسے مزید مصاور تک مانی حاصل کی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت می لائبر ریوں میں مختلف قتم کی بہت می سہولیات فراہم کی بتی جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

(Section of Reference Books): مراجع كاسكيشن

بعض لائبر ریوں میں مراجع ،انسائیکلوپیڈیاز ،لغات اور فہارس وغیرہ کے لئے ایک حصفحص کر

-4-1764

المحقوص حصر:

علمی اور تحقیقی مجلات کے لئے بھی مخصوص جگد مقرر کی جاتی ہے۔

3- اخبارات کے لیے مخصوص جگہ:

لائبریریوں میں اخبارات کے لئے ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے جہاں روزانہ کے اخبارات کامطالعہ ہر خص کرسکتا ہے۔

4- انتظارگاه:

لائبریری میں انتظار کے لئے بھی ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے تا کہ کتاب کا متلاثی طالب کتاب کی دستیا بی تک وہاں انتظار کر سکے۔

5- نایاب کتابون کاشعبہ:

لائبرىرى ميں ناياب كتابوں كے لئے الگ شعبہ بنايا جاتا ہے۔ يہاں مستقل ايك آدى كو مقرركيا جاتا ہے جواس شعبہ سے متعلقہ امور كي گرانی كرتا ہے۔

6- مطالعه کی جگه:

لائبرى میں كتابول كے مطالعہ كے لئے الگ جگہ مقرر كى جاتى ہے تا كہ مطالعہ كرنے والے اور تحقيق میں مصروف لوگ كھمل توجہ كے ساتھا پنا كام كر سكيں۔

7- مخطوطات كاشعبه:

مخطوطات کی حفاظت اوران سے متعلقہ معلومات کے لئے الگ شعبہ بنایا جاتا ہے۔

8- كتاب جارى كرنے والاشعبه:

لائبرى ميں ايك شعبه كتابوں كے اجراء اور واليسى كا انتظام كرنے كے لئے بنايا جاتا ہے۔

سے شعبہ تیاب سے اجرائی شرائد واقعیں بھی کرتا ہے اور اندیں نافذ لرنے واقعی جو اتا ہے۔ اسے فرائد کا کتاب نکالنااوراس کی مقررہ جگہدوالیس رکھنا بھی ہوتا ہے۔

9- فوٹوكائي كى سہولت:

بعض لاہر مریوں میں فوٹو کا پی کی سہولت انتہائی ارزاں نرخوں پر فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں ایک صفحے سے لے کرپوری کتاب کی فوٹو کا پی کی گنجائش ہوتی ہے۔

10- كتابين ركين كالماريان

لائبرىرى كى الماريوں ميں عربی كتابيں دائيں سے بائيں اور انگش كتابيں بائيں سے دائيں كتاب كيں اور انگش كتابيں بائيں سے دائيں كتاب كين كتاب كين كتاب كين كتاب كين كتاب كو ان كتابوں تك رسائى كى اجازت ہوتى ہوتى ہور بعض لائبرىرياں اسكى اجازت نبيس ديتيں۔

11- لائبرىرى كے شعبہ جات:

لائبریری میں بیک وقت کئی شعبے کام کررہے ہوتے ہیں۔مثلاً کتابوں میں اضافے کا شعبہ، فوٹو کا پی اور شعبہ، کتاب جاری کرنے کا شعبہ، مخطوطات کا شعبہ، فوٹو کا پی اور مائیکر فیلمنگ کا شعبہ، جلد بندی کا شعبہ اوراصناف بندی (Classification) کا شعبہ وغیرہ۔

12- مخصوص كىبنز (Cabins) كى سېولت:

بعض بڑے کتب خانے اعلی تعلیمی درجات مثلا ایم اے ، ایم فل ، پی ای گے۔ ڈی کے طلبہ اور یو نیورٹی اسا تذہ کوایک خاص کیبن بھی مہیا کرتے ہیں ، جہاں بیٹھ کروہ اپنی تحقیق کاسلسلہ بھی جاری رکھ سکیں اورا پنے کاغذات اور کتابوں کو بھی محفوظ کرسکیس۔

# كتابول كى ترتيب اوراصناف بندى كانظام

(Classification/Catalogue System)

لائبرىريوں ميں كتاب كى اصاف بندى كے دوطريق رائج ميں:

کانگریس لائبریری (Library of Congress) کی ترتیب

2- اعشاری کتاب داری (Dewey Decimal) کر تیب

اس اصناف بندی کو بینا م اس وجہ سے دیا گیا کہ امریکی کانگریس لائبریری میں سب سے پہلے لاکھوں کتابوں کواس ترتیب سے الماریوں میں رکھا گیا۔ بیاصناف بندی بڑے بڑے کتب خانوں میں عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس کی درجہ بندی درج ذیل ہے:

| M   | موينقي              | A   | عام كتابين                                 |
|-----|---------------------|-----|--------------------------------------------|
| N   | فنون لطيفه          | В   | ا<br>فلسفه اور دین                         |
| P   | لغت وادب            | C   | تاریخ اورمعاون علوم<br>تاریخ اورمعاون علوم |
| Q   | سأتنس               | D   | غيرملكي تاريخ                              |
| R   | میڈیکل              | E.F | امر کی تاریخ                               |
| S   | زراعت               | G   | جغرا فيه اورانسانيات                       |
| T   | فني اصطلاحات        | Н   | عمرانيات                                   |
| U   | جنگی علوم           | J   | علم سياست                                  |
| V   | بحرى علوم           | K   | قانون                                      |
| ZEI | لائبرىرى كاعلم اورم | L   | تعليم وتربيت                               |
|     | 0077                |     | ,                                          |

ندکورہ اصناف میں سے ہرصنف کوحروف اور نمبروں کی مزید فروعات میں تقسیم کیا جاتا ہے،

تاكه برصنف كے تحت پائے جانے والے مضامين كا احاطه كيا جاتھ۔

(Dewey Decimal): 2

اس وقت پوری و نیا میں اعشاری کتاب داری کا نظام زیادہ رائج ہے۔البتہ بہت ک لائبر ریوں میں اے پچھ ترمیم کے ساتھ لا گو کیا جاتا ہے۔اس نظام میں تمام علوم کو دس اصناف میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ہرصنف کی دس فروع نکالی جاتی ہیں، اور پھر ہر فرع کی دس شاخیں ہوتی ہیں، اور ہرشاخ کی دس انواع ہوتی ہیں۔اس نظام کا اجمالی خاکہ پچھ یوں ہے:

| عام مراجع | 99+         | ***   |
|-----------|-------------|-------|
| فليفه     | 199         | [ • • |
| و ين      | <b>r</b> 99 | ***   |

| همرانيا ب             | r99 | P*** |
|-----------------------|-----|------|
| م فا                  | m99 | r*** |
| علم مجرد علم غيرمخلوط | ۵99 | ۵**  |
| اطلاقى علم            | 499 | 4++  |
| فنون وتفر ليجي علوم   | 499 | L**  |
| اوپ                   | A99 | A ** |
| ال الح                | 999 | 9++  |

# آپ لائبررى ميں كتاب كيسے تلاش كر سكتے ہيں؟

جب آپ کوصرف کتاب کے نام کاعلم ہولیتی آپ مولف کانام نہ جانتے ہوں تو آپ فہری العنو النال (Title Card) ملاش کریں۔ جب العنو الن (Title Card) ملاش کریں۔ جب آپ کوصرف مولف کے نام کاعلم ہواور آپ کتاب کا نام نہ جانتے ہوں تو آپ فہری المولف (Author Card) کی طرف جائیں اور مؤلف کا کارڈ (Author Index) ملاش کریں۔ اور جب آپ کوصرف موضوع کاعلم ہواور آپ مؤلف اور کتاب کا نام نہ جانتے ہوں تو فہری الموضوع کی طرف جائیں اور موضوع کا کارڈ (Subject Card) ملاش کے جے۔

لائبریریاں فہارس کی تیاری میں مختف اسالیب اختیار کرتی ہیں یعض لائبریریاں مولفین کے لئے ایک خاص فہرست بناتی ہیں جے' نہر سر المولف ''کہاجا تا ہے۔ای طرح عنوانات کے لئے خاص فہرست بناتی ہیں جے' فہرس الموضوع''کہاجا تا ہے۔فہرست کی ماہیت میں بھی لائبریر یوں کا الگ انداز ہوتا ہے۔اس سلسلے میں عام طور پردرج ذیل تین طریقے رائج ہیں:

1- رجٹر کی فہرست:

اں طریقہ کا رمیں لائبریری کی تمام کتابوں کے نام ایک رجٹر میں جمع کئے جاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے کتاب کو تلاش کیا جاتا ہے۔ بیطریقہ اندراج اب تقریباً متر وک ہوچکا ہے۔ 2۔ کارڈ زسے تیار کر دہ فہرست:

اس طریقہ میں کتابوں کی فہرست تیار کرنے کے لئے ہزاروں کارڈ استعال کئے جاتے ہیں۔ برکتاب کے لئے ایک کارڈ وقف ہوتا ہے۔ اور ان کارڈ زکومئولف کے نام، یا کتاب کے نام یا

، وشول کے التابار ہے موف بن فی " یب پر بوڑا جاتا ہے۔ پیطر یقد اندراق ابھی تک کئی البر بر یوں میں رائج ہے۔

١ کيبيوٹرائز ڈفهرست:

پیطریقة فہرست سب سے زیادہ جدیداور زیادہ رائج ہے۔اس میں لائبریری کا تمام ریکارڈ مپیوٹر میں محفوظ کر کے بوقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

بعض لائبر ریول میں مؤلف بعنوانات اور موضوع کے کارڈ زکوحروف تبجی کی ترتیب سے الشمار کھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ بعض لائبر ریوں میں مؤلف اورعنوانات کے کارڈ ز کے لئے ایک طرح کے کارڈ ز زاور موضوعات کے لئے الگ کارڈ ز بنائے جاتے ہیں۔

### آپلائبرری سے کتاب کسے ماصل کر سکتے ہیں؟

جب آپ کوکسی لائبریری کے نظام کاعلم نہ جوتو آپ لائبریرین کے پیاس جا تھیں ،اوراس کے سامنے اپنا مقصد واضح کریں ،اسے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔وہ آپ کو مذکورہ فیہارس میں سے کسی فہرست کے دیکھنے کا مشورہ دے گا۔ جب آپ کو اپنی مطلوبہ کتاب کا نمبرمل جائے تو وہ نمبر لائبریرین کو بٹاد بچئے ،وہ آپ کوکتاب فراہم کردے گا۔

لائبرین سے کتاب حاصل کرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں:

ا۔ استعارہ خارجید۔ کتاب کولا بھریری ہے باہر لے جانے کے لئے حاصل کرنا۔ استعارہ داخلید۔ کتاب کو حاصل کر کے لا بھریری کے اندر ہی اس کا مطالعہ

-21912

بعض لا بسریریوں میں محقق کو کمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔وہ اپنی مرضی سے کتابوں کی الماری تک جا سکتا ہے، اور جو کتاب چا ہے نکال بھی سکتا ہے۔لیکن بعض لا بسریریوں میں اس کی ممانعت ہوتی ہے،اور بیکام لا بسریری کے متعلقین کے ذمہ ہوتا ہے۔

#### (Parts of Book) کتاب کے اجزاء

کتاب مختلف مراحل ہے گزر کر وجود پاتی ہے ،اور اس کی تیاری میں مولف ،ناشر اور مطبع وغیرہ کے لوگ حصہ لیتے ہیں۔ کتاب مندرجہ ذیل اجزاءاور معلومات پر شتمل ہوتی ہے:

ٹائٹل پر ہمیشہ کتاب اور مصنف کا نام لکھا جا نا ہے، اور عام طور پر ناشر کا نام اور س طباعت بھی یبال درج ہوتا ہے۔

2- داخلی ٹاکٹل: (Internal Title)

داخلی ٹائٹل پر کتاب مصنف، ناشر کا نام، س طباعت اور ایڈیشن نمبر درن کیا جا تا ہے۔ عام طور پر نے ایڈیشن کو پرانے ایڈیش سے مشہور مؤلف کو گمنام مؤلف سے مشہور ناشر کوغیر معروف ناشر سے اور جدید طباعت کو قدیم طباعت سے بہتر شار کیا جا تا ہے۔ بیتمام چیزیں کتاب کے انتخاب اور ترجیح میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔

(Copy Right): حق طباعت

داخلی ٹائٹل کی پچھلی طرف حق طباعت، تاریخ طباعت، اورایڈیشنز کی تعداداور کتاب کی قیمت کا ذکر ہوتا ہے۔ حق طباعت ایک قومی اور بین الاقوامی قانون ہے جس کے مطابق کسی شخص کے لئے اس کتاب کو چھا پنا، اوراس کی کا پی کرنا ،اس کا ترجمہ کرنا ، یا سے کسی بھی طریقے سے قابل اشاعت بنانا، صاحب حق کی تحریری اجازت کے بغیر درست نہیں ہوتا۔صاحب حق بھی ناشر ہوتا ہے اور بھی مؤلف۔

4- تقريم/ بيش لفظ: (Preface)

مولف کتاب کے شروع میں ایک تقدیم لکھتا ہے، جس میں وہ مقصد تالیف کو واضح کرتا ہے، اور بیہ بتاتا ہے کہ اس کتاب میں اس کے مخاطب عام طلبہ ہیں، اہل علم و دانش ہیں یاعوام الناس کتاب کا مقدمہ پڑھ لینے سے اس کتاب کے معیار اور مقصد کو مجھنا آسان ہوجاتا ہے۔

-5 فبرست مضامین: (Contents)

تقدیم کے بعد کتاب میں ذکر کردہ مضامین کی فہرست ہوتی ہے۔ آج کل بعض عربی کتابوں کی فہرست آخر میں دی جاتی ہے۔ آج کل بعض عربی کتابوں کی فہرست کے فہرست کے دفہرست کے ذہرست کے ذریعے قاری کتاب کے مضامین ہے آگا ہی حاصل کرتا ہے۔ فہرست کے اندر کتاب میں آنے والے تمام البواب وفصول کے عنوانات ذکر کئے جاتے ہیں ،اور بعض اوقات کتاب میں آنے والی تمام سرخیاں فہرست کا حصہ بنتی ہیں۔ نیز فہرستیں عام طور پر مضامین کے صفح نمبر پر بھی مشتمل ہوتی ہیں ۔ بعض کتابوں میں فہرست کا حصہ بنتی ہیں۔ بیلے رکھا جاتا ہے۔

#### (Introduction):مقدمه

عام طور پر مقدمہ اور تقدیم (Preface) کو ایک بی چیز شارکیا جاتا ہے، حالا تکہ مقدمہ اور چیز ہور تقدیم ایک الگ چیز ہے۔ مقدمہ کتاب کی خشت اول کا کام دیتا ہے۔ اس وجہ سے بہ کتاب کا بنیادی چڑ و اور موضوع کے لئے ریز ہوگی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جبکہ تقدیم عام طور پر کتاب کے موضوع سے موف کو ٹر جمانی کرتی ہے۔ تمام کتابیں مقدمہ پر شمتان نہیں ہوتیں اس لئے کہ لاحل مولین باہم بیدموضوع کو ٹر وع کرنا جا ہے جیں۔ مقدمہ باب اول سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ کتاب کی حدود اس کے طریقہ استعمال اور اس کے اسلوب پر اس کے ذریعہ دو ثنی ڈالی جاسکے۔

#### 8- كتاب كامتن: (Text)

کتاب کے اصل مضامین باب اول یا فصل اول سے شروع ہوتے ہیں ،اور آخری باب یا ۔

آخری فصل تک چلتے ہیں محقف کتابوں میں اظہار مافی الضمیر کے مختلف اسلوب اختیار کئے جاتے
ہیں ،لیکن موجودہ دور میں زیادہ ترکتا ہیں باب در باب یا فصل در فصل کھی جاتی ہیں۔ پھر یہ فعمول محقک
بغلی عنوانات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بغلی عنوانات مزید ذیلی شاخوں میں تقسیم کئے جاتے
ہیں اور ان کی شناخت کے لئے نمبروں کا استعال ہوتا ہے۔ طالب علم کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ تمام
ذیلی عنوانات کو بغورد کیھے اور ان کا با ہمی تعلق دھیان سے بیجھنے کی کوشش کرے۔

ذیلی عنوانات کو بغورد کیھے اور ان کا با ہمی تعلق دھیان سے بیجھنے کی کوشش کرے۔

#### (Appendixes): 9

بعض اوقات کتاب کے متن کے بعد ملاحق وضیمہ جات کا اضافہ کیا جاتا ہے مثلا دستاویزات، تصاویر، خاکے، تعریفات، جداول ،اور نقشے وغیر وملحقات میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ مضمون کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے ان ملحقات کود کیے لینا میا ہے۔اس سے مضامین کو بجھنا آسان جوجاتا ہے۔ (Bibliography): قبرست مصادروم الجع : (Bibliography)

ضمیمہ جات کے بعد فہرست مصادر ومراجع ذکر کی جاتی ہے۔اس فہرست میں ان کتابوں کا ذكر موتا ہے جن كاحواله اس كتاب ميس آيا، يامؤ لف نے ان سے استفادہ كيا يعض كتابوں ميں مرفصل کے بعدمراجع کوذکر کردیا جاتا ہے۔ محقق کے لیے کتاب کامطالعہ کرنے سے پہلے مراجع کی فہرست و یکھنا بہت مفید ہے۔اس کی وجہ سے کتاب کا معیار وم تنبه معلوم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ کسی بھی کتاب کے اعلی اورادنی ہونے کامعیار مراجع کی عمر کی ،تعداداور انواع پر مخصر ہوتا ہے۔

11- اشاربه جات/فهارس: (Indexes)

فہرست مصادر ومراجع کے بعد کتاب کا اشاریہ ذکر کیا جاتا ہے۔اس میں کتاب میں آنے والی اصطلاحات، اعلام، اماکن ، آیات اور احادیث وغیرہ کی فہرست صفحہ نمبر کے اعتبار سے حروف تہجی کے مطابق دی جاتی ہے۔مثلاً اصطلاحات کے اشاریہ میں حروف تبجی کی ترتیب کے مطابق یہ بتایا جا تا ے کہ کون کون کون کو اصطلاح اس کتاب میں کس مقام پر استعمال ہوئی ہے۔

اعلام کے اشاریہ میں بیتایا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کن کن شخصیات کا ذکر آیا ہے اور کس س جگہ پرآیا ہے۔ای طرح اماکن اور جغرافیائی مقامات کے اشاریہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ س کس جگہ کا ذکر کس صفحہ نمبر پر آیا ہے۔ موضوعات کے اشار سے میں کتاب میں آنے والے مضامین اور موضوعات کی نشاند ہی صفح نمبر کے اعتبار ہے کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات تمام اشاریہ جات کو ایک ہی اشاریہ میں ضم کر کے ایک ہی فہرست تیار کی جاتی ہے۔اشاریہ کو اگر درست طریقہ سے استعمال کیا جائے توبیا نہائی قابل قدر چیز ہے۔اس کی بدولت محقق پوری کتاب پڑھے بغیرا پے مطالب کو حاصل كرسكتاب -اس كے ذريع بہت سافيتی وقت بچایا جاسكتا ہے (۱۴)

# علوم اسلاميه وعربيهي آن لائن اجم لا بمريريز كانعارف

Online Libraries of Arabic & Islamic Sciences

- I-http://ahlehadith.wordpress.com/downloads/urdu-books/
- 2-http://books.ahlesunnat.net/
- 3-http://darulifta-deoband.org/showuserview.do?function=indexView

- 4-http://deen.com.pk/?tag=allah-per-tawakal
- 5-http://ghulamenabi786.blogspot.com/p/books.html
- 6-http://hasnain.wordpress.com/2010/01/23/download-shia-books-urdu/
- 7-http://islamicbookslibrary.wordpress.com/tag/ahle-hadith/
- 8-http://jamiabinoria.net/ebooks/index.html
- 9-http://jamiamanzoor.com/index-urdu.htm
- 10-http://library.lums.edu.pk/
- 11-http://pu.edu.pk/home/books/
- 12-http://shialibrary.blogspot.com/
- 13- http://store.dar-us-salam.com/main.mvc?Screen=CTGY&C ategory\_Code=Urd
- 14-http://www.ahadees.com/faizan-e-sunnat.html
- 15-http://www.ahlehadith.org/urdu/index.php
- 16-http://www.ahlehadith.org/urdu/urdu/Books/index.html
- 17-http://www.ahlesunnat.net/
- 18-http://www.alahazrat.net/
- 19-http://www.anwaar-e-madina.com/
- 20-http://www.binoria.org/index\_ebooks.html
- 21-http://www.darululoom-deoband.com/english/index.htm
- 22-http://www.deoband.org/
- 23-http://www.emarkaz.com/shop/store/emarkazBooks.php?cat\_id=264
- 24-http://www.farooqia.com/darul-iftha
- 25- http://www.hec.gov.pk/InsideHEC/Divisions/RND/HL

IB/Pages/HECLIBMAIN.aspx

26 http://www.igbaleyberlibrary.net/node/15 27-http://www.ishaateisłam.net/ 28-http://www.islamhouse.com/pg/9358/books/1 29-http://www.islamicbooks-online.com/ 30-http://www.jamiaashrafia.org/books.html 31-http://www.jamiah-hafsa.com/index.php 32-http://www.jantri.net/ 33-http://www.kr-hcy.com/books.shtml(soo good web site) 34-http://www.kr-hcy.com/urdu-qadyani-kitab.shtml 35-http://www.linguix.com/urdu.htm 36-http://www.minhajbooks.com/english/index.html 37-http://www.quransunnah.com/ 38-http://www.readislamicbooks.com/category/belief/modern/chapter07 39-http://www.shiamultimedia.com/books.html 40-http://www.shia-online.com/books.php 41-http://www.sunnitchreek.net/ 42-http://www.sunnitehreek.net/ 43-http://www.tauheed-sunnat.com/book/33/Ahle-Sunnat-aur -Ahle-Bidat-Ki-Pechan/#chapter:12 44-http://www.tauheed-sunnat.com/sunnat/taxonomy/ vocabulary/urdu-islamic-books

45-http://www.web-books.com/eLibrary/

## مقالہ نگاری کے مراحل

كسى بھى علمى تحقيق كوكمل كرنے كے لئے درج ذيل مراحل كو طے كرنا ضرورى ہے:

إلى مرطد: انتخابِ موضوعُ (Topic Selection)

۱۰ برامرحله: عا كه تحقیق كی تیاری (Synopsis / Research Proposal)

شیخرامرحله: مصادرومراجع کی تحدید (Specification of sources and references)

روت مرحله: علمي مواد كي جمع آوري (Data Collection)

انچوال مرحله: مقالے کی تسوید و جرکر (Drafting & Writing of Thesis)

چھٹامر حلہ: مقالے کی حوالہ بندی (حواثی محوالہ جات اور فہرست مصادر ومراجع کی تیاری)

(Documentation & Citation of Research)

بهلامرحله: انتخاب موضوع (Topic Selection)

تحقیق کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ انتخاب موضوع ہے۔ یہ مرحلہ اپنی اہمیت کے پیش نظر انتہائی مشکل بھی ہے، اس لحاظ ہے کہ طالب علم خیال کرتا ہے کہ شاید اس کے خصص (Specialization) ہے متعلق تمام اہم موضوعات پر شخیق ہو چکی ہے، یا سادہ اور آسان موضوعات پر پہلے ہی کام ہو چکا ہے، اور اب صرف گنجلک، پیچیدہ، غیر واضح اور مشکل موضوعات باقی رہ گئے ہیں، جن پر شخیق کرنا اسے ممکن نظر نہیں آتا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اساتذہ کو امتخاب موضوعات کا بہترین ادراک ، وتا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کون سے موضوعات رہیں استخاب موضوعات کے بیش نظر انتخاب موضوع کا بہترین اور انہیں تحقیق کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ در اصل اساتذہ کرام طالب علم کی تربیت کے پیش نظر انتخاب موضوع کا معاملہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، تا کہ وہ باقاعد گی ہے لیکچر سے اور ماہرین فن سے اور اپنی موضوع کا معاملہ طالب علم پر چھوڑ دیتے ہیں، تا کہ وہ باقاعد گی ہوئی ہوئی ان سے اور اپنی کوشش اور بساط کے مطابق موضوع تلاش کر ہے۔ یقینا وہ اس طریقے سے ایسے موضوعات تک پہنچ جائے گا جن کا ابھی مطابحہ کرنا اور ان پر شخیق کرنا باقی ہوگا ، اور وہ ان کئی

موضوعات سے اپنی طبیعت اور حالات مے مطابق ایک موضوع کا انتخاب کر لے گا جو واقعیٰ قابل تیق اور قابل بحث ہوگا

موضوع کے انتخاب کے لئے عام طور پر دوطریقے رائج ہیں 1۔ محقق کی طرف سے موضوع کا انتخاب:

امتخاب موضوع کا بیرطریقہ زیادہ موزوں، زیادہ بہتر اور قابل قدر ہے۔ کیونکہ محقق ہی صاحب شخقیق ہوتا ہے اور اپنی ساری شخقیق کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اسی پر شخقیق کا دارو مدار ہوتا ہے اور وہی اپنے موضوع کی امتخاب اور وہی اپنے موضوع کی مرضی میلان طبع اور اس کی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق ہو نا حقق کی طرف ہے اس کی مرضی میلان طبع اور اس کی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق ہو نا چاہیے محقق کے لئے مناسب میر ہے کہ یو نیورٹی میں کلاس ورک کے دوران ہی اپنے موضوع کے بارے میں سوچ بچار کرے اور اسا تذہ کے مشورے سے انتخاب کرے۔

2- گران استاد کی طرف سے انتخاب موضوع:

عام طور پرنگران استاد کی طرف سے موضوع کے انتخاب کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب طالب علم کورس ورک کے دوران موضوع کا فیصلہ نہ کر سکے بعض اوقات بیطریقہ بہتر بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ مگران استاد کے پاس کئی اہم موضوعات ہوتے ہیں جو تحقیق کے لئے زیادہ بہتر اور مناسب ہوتے ہیں۔اس صورت ہیں محقق کا صرف اتنا ہی کا مردہ جاتا ہے کہ وہ اپنے نگران استاد کے ساتھ تجویز کردہ موضوع کے بارے ہیں تباولہ خیال اور گفت وشنید کرتا رہے۔ نیز اپنے استاد سے اپنے موضوع کے بارے میں تباولہ خیال اور گفت وشنید کرتا رہے۔ نیز اپنے استاد سے اپنے موضوع کے بارے متعلق سوال وجواب کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہاں تک کہ اس موضوع کے متام تیہاؤں سے متعلق سوال وجواب کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہاں تک کہ اس موضوع کے متام تصورات (Concepts) واضح ہوجا کیں۔

انتخاب موضوع کے ذرائع ووسائل

موضوع کاانتخاب وتعین کرنے کے لئے مختلف وسائل ، ذرا لُع اور طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں ان میں ہے کچھ مندرجہ ذیل ہیں:

بھے یہ اق معلومات وتجربہ: یہ

آپ کے ذہن میں موجود معلومات ،افکار اور آپ کا ذاتی تجربہ موضوع کے امتخاب میں

معاون ہو سکتے ہیں۔ کہا آپ گے ذائ ہیں ہوت مطلے والاکوئی سوال ہے جس کا ابھی تک جوا بنہیں مالا کہا کوئی ایس اہم بات ہے جس سے مالا کہا کوئی ایس اہم بات ہے جس سے اسکا کہا کہا کہ انتہا ہو؟ کہا کوئی الیس اہم بات ہے جس سے اسکا کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہروقت آپ کی توجہ مبذول رکھتا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل تجویز نہیں کہا گہا؟ اس طرح کے تمام امور آپ کا موضوع تحقیق بن سکتے ہیں۔ آپ کا ذاتی جربداور آپ کی ذاتی معلومات موضوع کے استخاب میں آپ کے لئے انتہائی کار آ مدہو کتی ہیں۔ جربداور آپ کی ذاتی معلومات موضوع کے استخاب میں آپ کے لئے انتہائی کار آ مدہو کتی ہیں۔ حرب دوسرول سے گفتگو:

دوسروں کے ساتھ آپ کی گفت وشنید نے نے تحقیق طلب قضایا کے وجود میں آنے کا ذر بعد بنتی ہے۔نت نئے سوالات اور ان کے جوابات کی تلاش کاعمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ علمی گفتگو میں حصہ لیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی ایبا سوال نمودار ہوجائے جسے جواب کی ضرورت ہو، یا گفتگو کرنے والا آپ کے ذہن میں کوئی ٹی سوچ پیدا کردے، یا معاشرے کا کوئی اییا مئلدسامنے لے آئے جس کاتفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہو۔ در حقیقت ہر چیر خمقیق کے قابل ہوتی ہے، کین اس کے لئے ایک شخیل وجتجو کرنے والی عقل ہونی جا ہیے۔الی عقل جو ہروقت چیزوں کی حقیقت جاننے کی طالب ہو۔الیم عقل جو تحقیق سے لطف اندوز ہو۔جب آپ دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تحقیق کے کئی موضوعات کھلتے ہیں مثلاً:جسم کی زبان ( Body Language) گفتگو کے مطابق ہاتھوں کی حرکات، چہرے کے تاثرات اور دوران کلام آنکھوں کی حرکات وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گفتگو کے دوران دو شخصوں کی جسمانی لغت ( Body Language) کا موازنہ کر سکتے ہیں ۔ای موضوع کو وسیع کرتے ہوئے آپ دوقو موں کی جسمانی لغت کوموضوع تحقیق بنا سے یہ ہیں۔ بیتو ایک جھوٹی سی مثال ہے، یقیینا آپ دوسرے لوگوں سے گفتگو کے ذریعے اپنے لئے تحقیق کے ہزاروں موضوعات تلاش کر سکتے ہیں۔

س\_ غور وفكراورسوچ بيار:

جو کھ آپ سنیں، اس کے بارے میں سوچیں، اور جو کھ آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں عور وفکر کریں، اپنے ارد گرد موجود کا نئات کے بارے میں سوچیں ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں ۔ انسانی رویوں اور جانوروں کی بارے میں سوچیں ۔ نباتات، حیوانات، اور جمادات پرغور وفکر کریں ۔ انسانی رویوں اور جانوروں کی حرکات وسکنات کے بارے میں سوچیں ۔ واقعات کے پس منظر، اسباب اور نتائج کے بارے میں

سوچيں - بررو يكا ونى نكوئى سبب مونا ب

ان اسباب کے بارے میں غوروفکر کریں۔ چیزوں میں فرق ضرور موتا ہے، اور اس طرح بر شخصیت ، دوسری سے جدا ہوتی ہے۔ درمیان پائے جانے والے فروق (Differences) اور تشابهات (Similarities) کے بارے میں سوچیس۔

ان فروق وتشابہات کی بناپر واقعات کے درمیان پائے جانے والے تقابل کو تلاش کریں۔
ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں پہلے بھی نہیں سوچا۔ گہر کی نظر والیس ماضی کی طرف لوٹ جا کیں۔ ملکوں اور اقوام وملل کے ماضی کا مطالعہ کریں مختلف واقعات کا ماضی تلاش کریں۔ ماضی اور حال پرخوب خور وفکر کریں اور ان کی روشنی میں مستقبل کی پیش گوئی کریں۔ امکانات کیا ہیں؟ مشکلات کیا ہیں؟ جب آپ نگاہ بصیرت سے عبد رفتہ کی پیائش کریں گے، اور وش عقل کے مائے ساتھ مستقبل کا کھوج لگا کیں گئے، حال کو گہر کی اور باریک نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے سینکو وں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجا کیں گے ،جن میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر سینکو وں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجا کیں گے ،جن میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر سینکو وں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجا کیں گے ،جن میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر سینکو وں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجا کیں گے ،جن میں تحقیق کی ضرورت ہوگی، اور آپ ان پر سینکور وں موضوعات نمووار ہونا شروع ہوجا کیں گے۔

٣ ـ ريد يواور ثيلي وژن ي خرين:

آپ دن میں کئی مرتبہ ریڈیواور ٹیلی وژن پر خبریں سنتے ہیں۔ سیاسی، جنگی، اقتصادی، معاشرتی بغلیمی، دینی اور ہرطرح کی خبریں آپ کی ساعت سے ظراتی رہتی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ آپ ان خبروں کوردھیاں لگا کرسنیں۔ اپنی ساعت کو تیز کرلیں۔ کیا ان خبروں کوئ کرآپ کے ذبن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو سی سوال کے جواب کی تلاش ہے؟ کیا آپ کے سامنے مختلف خیالات وامور گردش کررہے ہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ایک حالت کا دوسری حالت کا دوسری حالت کا دوسری حالت کا دوسری حالت کے ساتھ، ایک جنگ کا دوسری جنگ کی دوسری جاتھ، ایک سیاست دان کا دوسرے سیاست دان کے ساتھ، ایک صدی کا دوسری صدی کے ساتھ، ایک واقعہ کا دوسرے واقعہ کا دوسرے براعظم کے ساتھ، ایک معاشرے ساتھ، ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے کا دوسرے معاشرے کے ساتھ، ایک فی دوسرے فلنفے کے ساتھ ہالی ومواز نہ کریں۔

بلاشبخبرین آپ کے ذہن اور ول میں کئی تازہ موالات (Current Issues) جنم ویتی

. . بن سے جوابات مستفل موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں۔بس اتنا ضروری ہے کہ آپ جو سنیں غور ۔ یفی ،اور جوغور سے بنیں اس میں غور وفکر کریں ،اور جس میں غور وفکر کریں اس موضوع پر مشخفیق

۵۔ ریڈ بواور ٹیلی وژن کے بروگرام:

ریڈیواورٹیلی وژن سے روزانہ بہت سے دین ہلمی ، نقافتی اوراد بی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ہر پوکرام میں کسی موضوع کے مختلف پہلوؤں پرروشنی ڈالی جاتی ہے۔ پروگرام پیش کرنے والے معاشرے کے اہم امور کواجا گر کرتے ہیں ،اور وہ ان موضوعات کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں جن پرفوری اور مغصل تحقیق وجنجو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی وژن اور ریڈیو کے پروگرام انتہائی اہم اور معاصر موضوعات پرمشمتال ہوتے ہیں۔ انہیں غورسے سنے اورا پی خواہش ، حالات اور علمی واد بی تصص کے مطابق اپنے لئے موضوعات کا انتخاب کرنے میں رہنمائی حاصل کریں۔

٢ اخبارات اورعام مجلّات:

ہم ہرروز بہت سے اخبارات ، رسائل اور ہفتہ دار ، ماہوارمجلّات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ہمام منشورات بہت اہم مسائل کوموضوع بناتے ہیں۔ اگر ہم ان میں پائے جانے والے فیچرز ، کالمز ، رپورٹوں ، خبروں ، ادار یوں اور دیگر مندرجات کونظر عمیق سے دیکھیں تو ہمارے سامنے تحقیق کے بہت سے موضوع واشگانی ہوں گے ۔ بس ضروری اور اہم رہے کہ ہم باریک بنی سے دیکھیں اور خوب غور وفکر کریں۔ ہر واقعہ اور ہر منظر (Phenominun) کے بارے میں تحقیق وجتجو کا امکان موجود ہو۔ ہوتا ہے ، اگر کوئی بحث وتحقیق اور غور وفکر کرنے والی عقل موجود ہو۔

لاکھوں لوگوں نے درخت سے سیب کوگر تا ہوا دیکھا گرصرف ایک سائنس دان نیوٹن نے اس کے گرنے کا سب دریافت کرنے کی کوشش کی ۔ چنا نچہاس نے سوچنا شروع کر دیا، اسباب وعلل پر محقیق شروع کر دی، اور پھر بتیجے کے طور پر ششش تقل کا مشہور قانون دریافت کرلیا۔ پس آپ بھی جب پچھ پڑھیں یا پچھ بنیں تو ذراکھ ہر کر اس کے بارے میں سوال کریں ، سوچیں ، تحقیق کریں ، مواز نہ و مقابلہ کریں ، تجویہ و استنباط کریں ، اور پھر نتائج اخذ کریں ۔ تمام اخبارات اور مجلّات ورسائل علمی ، ساسی ، معاشرتی ، فلفی ، اقتصادی اور دینی موضوعات ہے لبرین ہوتے ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت ہوتے ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت ہوتے ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت ہوتے ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت

\_4

مختلف جامعات اور تحقیقی ادارے اپ تحقیقی مجاّلت شاکع کرتے ہیں، جن میں شاکع ہونے والے علمی مضامین مزید تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔ نیز ان میں لکھنے والے بہت سارے مختقین اپنے مضمون کے آخر میں بطور تجاویز و سفار شات اور نتائج وحاصلات کچھ نئے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تجاویز کوغور سے پڑھیے اور ان کی روشن میں مزید تحقیق کے لئے اپنے لئے موضوعات کا انتخاب کریں۔

۸\_ محاضرات ودروس:

اگر آپ اساتذہ کرام کی طرف ہے دیے جانے والے محاضرات (Lectures) کوغور سے سین تو وہ اپنے اسیاتذہ کرام کی طرف کے متعلق کئی موضوعات وعناوین بتاتے رہتے ہیں۔ جو قابل شخیق ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام کے لیکھ زآپ کی سوچ کے افتی کو وسعت بخشتے ہیں اور شخیق کے میدان میں آپ کے لئے بہت می راہیں کھول دیتے ہیں۔ اہل علم کی ہاتیں غور سے سنا شخیق وجبتو کرنے والی عقل کو بے نیاز کردیتا ہے اور اس کے سامنے جدید دوستے آفاق کھول دیتا ہے۔

البجهيم وضوع كى شرائط

جب ہم موضوع تحقیق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پینیں سمجھنا چاہیے کہ ہر موضوع مقصودہ علمی تحقیق کے قابل ہوتا ہے، بلکہ ایک اچھے موضوع کے لئے مندرجہ ذیل شرا لطاخروری ہیں: ا۔ جدت وتخلیق: ( Innovation & Creativity)

موضوع کی جدت حسن انتخاب کی اولین شرط ہے۔ بیضر دری ہے کہ اس موضوع پر پہلے نہ لکھا گیا ہو، نداس کی رجٹریشن ہوئی ہو،اور نداس پر پہلے کسی نے تحقیق کی ہو۔اگر پہلے سے تحقیق شدہ موضوع کو منتخب کیا گیا تو علمی اور اولی سرقہ وخیانت کا اقد ام ہوگا۔

السام (Interest): د چینی ورغبت

موضوع میں دلچپی اور رغبت بہت ضروری شرط ہے، اور اسی پر تحقیق کی کامیا بی کا دارو مدار ہوتا ہے۔ البذا ضروری ہے کہ ایبا موضوع انتخاب کیا جائے جس میں محقق کی ذاتی دلچپی و رغبت ہو، کیونکہ اسی ذاتی شوق کی وجہ سے محقق ایک سنجیدہ پخلیقی اور مفید تحقیق کرتا ہے۔ اس کی علمی شخصیت نمایاں

وز ما منة أتى باوروه اللي الله وها والمرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابية الم

مشہور محفق ڈاکٹر احد ہلمی کہتے ہیں کہ محقق کو مقالے کا موضوع منتخب کرنے سے پہلے اپنے

آپ مندرجه ذیل سوالات کرنے جا ہیں: (۱۵)

ا۔ کیا ہیں اپنے موضوع کو بیند کرتا ہوں؟ کیا اس میں میری رغبت ہے؟ کیا بیمیرے لئے اس

قدردلجيب ہے كەمين اس برمحنت كرسكول؟

کیا مجھ میں اس عمل تحقیق کوسرانجام دینے کی صلاحت وطاقت ہے؟

٣\_ كياال موضوع پر تحقيق مقاله تياركرناممكن بھى ہے؟

سے کیا بیموضوع اس قابل ہے کہ اس بر وہنی وجسمانی اور مال محنت صرف کی جائے؟

۵۔ کیااس موضوع پرمقرره مدت کے دوران مقالہ تیار کرناممکن ہے؟

۲۔ کیااس موضوع کا پوری طرح استیعاب ممکن ہے؟ کیااس موضوع پر موادی وافر فراہمی ممکن ہے؟ اس طرح کے دیگر سوالات شخفیق میں طالب علم کی رغبت و دلچیسی اور مقالہ زگاری کی صلاحیت

كاجائزه لينے كے لئے معاون ہوتے ہیں۔

س جامعیت اور وضاحت:

ضروری ہے کہ موضوع اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل واضح اوراپنے مقصد ومراد پر دلالت کرنے والا ہو۔اس میں افکار کی گہرائی پائی جائے ۔اسلوب وتعبیراتن پختہ ، پائیدار سلیس ، واضح اور وککش ہوکہ کسی قشم کا غموض ،التباس اور پیچیدگی نہ پائی جائے۔

٣\_ لفظى تحديد:

عنوان تحقیق ندا تنالمبا ہوکہ بیزار کردے ،اور ندا تنامخضر ہوکہ مفہوم داختے نہ ہوسکے۔موضوع کوعنوان کی شکل دیتے ہوئے الفاظ کی تحدید اور کلمات کی جامعیت وقلت کوشرط قرار دیا گیا ہے۔ یہ عنوان اس صفت کا حامل ہونا چاہیے:'' حیسر الکلام ما قل و دل ''''' ہمترین کلام وہ ہے جو کم الفاظ پر شتمل ہواور زیادہ معانی سمجھا دینے والا ہو''۔

۵۔ مصادر ومراجع کی دستیالی:

انتخاب موضوع سے پہلے اس موضوع کے مصادر (Sources) کی دستیابی کا یقین کر لینا چاہیے محقق کوالیے موضوع منتخب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جن کے مصادر ومراجع نا درالوجوداور تم ياب بول ، تا كداس كا وفتت اور محثت شاكُّ شهول ، لعض او قات مصادر ومراجع كي قلت اور عدم فراہمی کے باعث موضوع بدلنا پڑتا ہے،اور اس وجہ سے محقق کی بہت ی محنت اور وقت ضائع ہو

# ٢ مت تحقيق كالحاظ:

موضوع منتخب کرتے وقت اس بات کالحاظ بھی ضروری ہے کہ مقالہ کی تیاری اور جمع کروانے کی مقررہ مدت کے اندر اس موضوع پر لکھٹا اور تحقیق کرناممکن ہو۔اییا موضوع منتخب کرنا معقول نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں ایک سال لگ جائے اورتح پروٹکمیل کے لئے دوسرا سال بھی در کار ہو جبکہ محقق کواپی تحقیق کے لئے صرف ایک مسٹر یعنی جار ماہ کاعرصہ ملے۔

افراجات:

بعض تحقیقات اپنے موضوع کے اعتبار ہے تو انتہائی پر کشش اور جاذب ہوتی ہیں بیکن ان کی پخیل کے لئے اتنازیادہ سرمایہ در کار ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا لبہذا موضوع کا انتخاب كرنے سے پہلے اس پرخرج آنے والى لا گت كو مد نظر ركھنا چاہيے۔

معاشرتی مقبولیت:

انتخاب موضوع کے لئے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اے معاشرتی مقبولیت بھی حاصل ہو۔اس کئے کہ بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم ان پر تحقیق کرنا چاہتا ہے لیکن معاشرهاس کی اجازت نہیں دیتا۔ للہذاالیے موضوعات انتخاب کرنے اوران پڑتھین کرنے سے طالب علم کو دریغ کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ اپنے معاشرے کو چینج کرے گا تو اسے بہت شدید حالات کا سامنا كرنا پڑے گا يسى معاشرے ميں ممنوع قرار دى جانے والى يا مقدس تجى جانے والى چيزوں كوموضوع محقیق بناتے وقت شدت احتیاط کی ضرورت ہے۔

9\_ مقالے کی طوالت:

موضوع کے انتخاب کے لئے بیشرط ہے کہ جب وہ کمپوزنگ اور پر نٹنگ کے بعد کتابی شکل میں سامنے آئے تو اس کا حجم اور طوالت درجہ علمی کے مطابق محقول ہو۔ کیونکہ ہر درجہ علمی یعنی ایم اے، ا پیم فل، پی ایج ڈی اور اسائن منٹس (Assignments ) کے لئے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ صفحات كى حدمقرر ب\_موضوع مقاله نه تواس قدر مختصر مواد والا جوكهاس يرصرف چندصفحات لكھ جاسكيس ،اور

یں آئی طویل معلومات والا ہوا۔ ان پر ہزار واس معنیات لکھ دیئے جائیں اور وہ سمٹنے میں نہ آئے ۔ ٹرم پر بویاا بیماے، ایم فل، پی آئے ڈی کا مقالہ ہرا کیک کے موضوع کا انتخاب اس کی طوالت اور اختضار کو معمد کرکیا جانا جا ہے۔

۱۰\_ موضوع کی معرفت:

اییا موضوع مجھی انتخاب نہ کریں جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی نہ ہوں یا بہت تھوڑا ب نے ہوں ۔اگر آپ صرف تاریخ ادب میں مہارت رکھتے ہیں تو بلاغت کو اپنا موضوع تحقیق نہ بنا کیں۔ اگر آپ صرف فقہ دِفْسِر میں مطالعہ رکھتے ہیں تو علوم عقلیہ کو اپنا موضوع تحقیق نہ بنا کیں۔(۱۷)

# نا مناسب موضوعات

محقق کومندرجه ذیل موضوعات انتخاب کرنے سے اجتناب کرنا جاہے: سوا نج عمری:

کسی شخص کی سیرت و سوائے کو موضوع شخیق بنانے ہے گریز کرنا چاہے کیونکہ یہ اصلی اور شخلیقی شخصیت نہ ہوگی، بلکہ ایک یا ایک ہے زیادہ مصادر سے مخص نقل کا ایک مجموعہ کہلائے گی۔البتہ ایک شخصیت کے دوسر شخص کی سیرت کے ساتھ موازنہ و تقابل کیا جا سکتا ہے۔اس طرح کسی شخصیت کے انسانی، سیاسی یا اولی پہلوکوموضوع شخصیت بنایا جا سکتا ہے۔ یا کسی فردگی شخصیت کے کسی ایک زاویے، معاشر سے پراس کے اثر ات یا اس کے علمی کارنا مول میں کسی ایک کارنا مے یا اس کی تالیفات میں سے معاشر سے پراس کے اثر ات یا اس کے علمی کارنا مول میں کسی ایک کارنا میں ہی تا یہ کہ آپ کی شخصیت میں سے کوئی منفر داورنی چیز سامنے آئے۔

## ٢\_ انتهائي نيځ موضوعات:

محقق کوالیے موضوعات کا انتخاب نہیں کرنا جا ہے جو بہت جدید ہوں یا جن کے بارے میں زیادہ معلومات میسر نہ ہوں یا جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہو۔ آپ ایے موضوع کے بارے میں کیا مقالد لکھ کتے ہیں جس کے ماہرین بھی ابھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔''اکتسب فیسما تعدوف و ابتعد عمّا لا تعرف'' ''لکھوجس کے بارے میں جانتے ہو، دور رہوجس کے بارے میں نہیں جانے ہوں دور رہوجس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں دور رہوجس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں دور رہوجس کے دور رہوجس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں دور رہوجس کے دور رہو

اگرآپ نے یونیورٹی سے ادب آعلیم یا معاشرتی علوم (Social Sciences) میں ایم ایک کیا ہے، تو آپ '' جم کی قوت مدافعت''،'' مرنخ پر زندگی کے امکانات''،'' الیکٹر ویک کمپیوٹرز کی جدید ڈیزائننگ'' جیسے دیگر سائنسی اور تکنیکی موضوعات کے بارے میں کیسے لکھ سکتے ہیں ۔ ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں تحقیق کرنا برخض کے اس کی بات نہیں ہوتی ، کیونکہ دہ اس کی استعداد سے بالاتر اور اس کے تخصص سے خارج ہوتے ہیں۔

الم جذباتي موضوعات:

کی ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے بیں ہم انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ لکھنیں پاتے کیونکہ ہماری ان سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔اگر کوئی محقق ان موضوعات پر لکھنے اور حقیق کرنے پر مجبور ہو جائے تو پھراسے اپنے جذباتی پہلو پر کممل کنٹرول کرنا ہوگا ،اورانتہائی مکنہ حد تک انصاف اور عقلی نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیق کرنا ہوگی ، کیونکہ کسی بھی علمی تحقیق کے لئے غیر جانبداری اور انصاف پیندی بنیادی شرط ہے۔

۵۔ تلخیص:

ایسے موضوع کے انتخاب سے اجتناب سیجئے جو دوسروں کی تحریروں کا خلاصہ معلوم ہو۔ ایک تحقیق کا کئی مصادر دمراجع سے اخذشدہ کمل ویدلل مطالعے پرمشمتل ہونا ضروری ہے۔ جبکہ خلاصہ نو لیم میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی بلکہ ایک محقق طالب علم کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ براہ راست تلخیص نو لیمی کومقالے کا موضوع بنائے ، کیونکہ ٹرم پیپر میں بھی آپ کے مصادر دمراجع کی تعداد دس سے بیس نو لیمی کو درمیان ہونی جا جبکہ خلاصہ نو لیمی کے مصادر دمراجع نہیں ہوتے۔

۲\_ تگرار:

ایسے موضوع کا انتخاب کرنے سے اجتناب کریں جس پربار بار اور کئی بارتخقیق کی جا چکی ہو، کیونکہ آپ کے لئے کسی نئی چیز کا اضافہ شکل ہوگا اور تکر ار ،اصلیت (Originality) کی صفت کوختم کر دیتا ہے، جبکہ پیصفت کی بھی مقالے کی بنیا دی شرط ہوتی ہے۔

2- انتهائی وسیع موضوع:

متحقیق کے لئے کی انتہائی وسیع موضوع کے انتخاب سے اجتناب کریں ، کیونکہ آپ ایک

منت زیاده در کار ہوتی ہے اوراس کے شمرات بہت کم۔

٨ \_ انتهائي محدود موضوع:

انتہائی محدود و تنگ موضوع پر بھی تحقیق کرنے ہے گریز تیجیے، جیسے انتہائی وسیع موضوع آپ کا وقت ضائع کرے گا ای طرح ایک تنگ موضوع آپ پر جمود طاری کرسکتا ہے، کہ آپ اس کے باری تحقیق کرنے اور لکھنے کے لئے پچھ بھی نہ پاسکیں، الہذا ان دونوں صدوں کے درمیان رہ کرموضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ (۱۷)

# موضوع کی تحدید (Topic Limitation)

ندکورہ بالا شراکط کے ساتھ موضوع منتخب کرنے کے بعد موضوع کی زمانی ،مکانی اور ٹوئی محانی اور ٹوئی محدود وہ اسلام اللہ کے ساتھ موضوع منتخب کرنے کے بعد موضوع کی زمانی ،مکانی اور ٹوئی کہ حدود وہ تناویج ہوجائے کہ محدود وہ تناویج میں اس پر تحقیق کرناممکن نہ ہواور نہ ہی اتنا تنگ اور محدود ہوجائے کہ اس پر لکھنے کے لئے کچھ باتی ہی نہ بچے ، اور نہ بی تحقیق میں اس پر آ کے بڑھا جا سکے ،مثلاً: ایک موضوع ہے ''سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار'' یہ بہت وسیع موضوع ہے ، اس موضوع کو ہم مختلف معیارات اور اعتبارات ہے محدود کر کئے ہیں ،مثلاً:

ا\_سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار ۲\_طب کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار

٣ ـ طب کي ترقي ميس عربول کا کردار ،نويس اور دسويس صدى عيسوى ميس -

پہلاعنوان لامحدوداور عام ہے جوسائنس کی تمام شاخوں (Branches) تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسراعنوان پہلے کی نسبت کچھ محدود ہے۔ کیونکہ اس میں سائنس کی صرف ایک شاخ طب کو موضوع شختیق بنایا گیا ہے، یہاں پرنوعی تحدید کی گئی ہے۔ تیسراعنوان دوسرے سے بھی زیادہ محدود ہے کیونکہ اس میں زمانی ،مکانی اورنوعی تینوں طرح کی تحدید کی گئی ہے۔

ايك اورمثال ملاحظة ماينه:

ا ادباء عربادباء

۳- جديد عرب ادباء مه- جديد سعودي ادباء

۵۔ جدید سعودی شعراء ۲۔ امیرعبدالقد لفیصل بحثیت شاعر

2- اميرعبدالله الفيصل كي شاعرى مين حب الوطني

پہلاعثوان انتہائی لامحدوداور عام ہے جوتمام زمانوں اور تمام علاقوں کے ادباء کوشامل کئے ہوئے ہے۔ دوسر ہے عنوان میں ''عرب'' کی قیداور شرط کا اضافہ کرکے اسے بچھ محدود کیا گیا ہے۔ تیسر سے عنوان میں ' بعد بید' کی زمانی قید لگا کر مزید تحدید کی گئی ہے۔ چو بیٹے عنوان کو ایک مزید مکانی قید'' سعودی'' نگا کر محدود کیا گیا ہے۔ پانچویں عنوان میں ادب کی ایک نوع شعر کا اضافہ کر کے موضوع قید'' سعود کی ''نگا کر محدود کیا گیا ہے۔ پانچویں سے بھی زیادہ محدود ہے کیونکہ سعودی شعراء میں سے صرف مزید محدود کیا گیا ہے۔ پھٹا عنوان پانچویں سے بھی زیادہ محدود ہے کیونکہ سعود کی شاعر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ساتو اس عنوان نہ کورہ بالا عنوان سے زیادہ محدود ہے کیونکہ ساتھ کی گئی ہے۔ گئی ہے۔ ساتو اس عنوان نہ کورہ بالا عنوان سے کیا گیا ہے۔ ساتو اس عنوان نہ کورہ بالا عنوان سے کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک شاعر کے کلام کے ایک پہلو'' حب الوطنی'' کوموضوع میں خاص کر دیا گیا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ مکانی ، زمانی ، جغرافیائی ، تاریخی ،سیاسی ، وصفی ، اور نوعی قیود و شرائط لگا کر موضوع کو زیادہ سے زیادہ محدود کرنا ضروری ہوتا ہے تا کہ تحقیق میں گہرائی ،رسوخ ، جدت ہخلیق اور اصلیت نمایاں ہوسکے۔(۱۸)

دوسرامر حله: خا که تحقیق کی تیاری:(Synopsis/Research Proposal)

خاکہ یا نظر بھتے ہوئے ایک بنیادی ہمیری ڈھانچ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے ایک انجینئر عمارت ہمیر کرنے سے بہلے مختلف حالات اور عمارت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خاکہ یا نقشہ تیار کرتا ہے۔ مسجد، سکول، اور گھر میں سے ہرایک کا نقشہ اور ڈیزائن الگ الگ ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف موضوعات پر کی جانے والی شحقیقات کے خاک بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس اختلاف کا دارو مدار موضوع شحقیق، مواد شخیق ، درجہ شخیق اور مدت شخیق پر ہوتا ہے۔ اس مر طعے پر محقق طالب علم کو نفیجت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے محققین کی کاوشوں سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ نیورسٹیوں کے کتب خانوں میں کامیا بی سے ہمکنار ہونے والے مقالات موجود ہوتے ہیں، اور سے پی نیورسٹیوں کے کتب خانوں میں کامیا بی سے ہمکنار ہونے والے مقالات موجود ہوتے ہیں، اور سے پی نیورسٹیوں کے کتب خانوں میں کامیا بی سے ہمکنار ہونے والے مقالات موجود ہوتے ہیں، اور سے

تق مقالات ط ب علم ہے ۔ ۔ ، ۱ و تا ہیں ، یونکہ ان مقالات کے موضوعات میں کوئی نہونکہ ان مقالات کے موضوعات میں کوئی نہکوئی موضوع نہ ہوتا ہے، جواس کے لئے تحقیق میں کوئی نہ کوئی موضوع کے مماثل ہوتا ہے۔ ای طرح خاکہ شختیق کی تیاری میں نگران استاد بھی بہت معاون ہوتا ہے۔ عام طور پرخا کہ تحقیق مندرجہ ذیل عناصر پر شمل ہوتا ہے:

خاکتی (Synopsis) کے عناصر

صفح عنوان: (Title Page)

اس سفحة عنوان پرمندرجه ذيل معلومات ذكر كي جاتي ہيں:

ا يمنوان تحقيق

٢- اس كے ينچ (على درجه كانام جس كے لئے خاكه پيش كيا جار ہا ہے مثلاً: "خاكة تحقيق برائے ايم -اے، ايم فل، بي ایج فری عربی اسلامیات "وغیره-

٣- يو نيورڻ کامونوگرام

٣ \_ دائيں جانب' مقاله نگار' لكھ كراس كے نيچ حقق كانام اوررول نمبروغيره -

۵۔اس کے بالقابل'' زیر مگرانی'' لکھ کراس کے نیچ مگران استاد کا نام علمی عہدہ اور پہند وغیرہ ۔

٢ ـ وْ يَهَارِمُنْ كَانَامِ مِثْلًا : "شعبه عربي زبان واوب"

ے۔اس کے بینچے یو نیورٹی کا نام ،شہر اور ملک کا نام ،مثلاً:'' پنجاب یو نیورٹی ،لا ہور، پاکستان''۔

۸۔سب ہے آخر میں تعلیمی سال لکھاجائے گا۔مثلاً: (تعلیمی سیشن 2011ء) 1432/ء کا مثلاً: (تعلیمی سیشن 2011ء) 1432/ء کا جہاں تک عنوان تحقیق کا تعلق ہے تو وہ موضوع کی نسبت زیادہ محدود ہوتا ہے، اور موضوع کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور بعض اوقات عنوان ہی تحقیق کا موضوع ہوتا ہے۔ دوسر لفظوں میں موضوع بہت وسیح اور کئی اصناف وانواع پر مشتل ہوتا ہے۔ جبکہ عنوان اس موضوع کی کمی ایک صنف، نوع یا بہت وسیح اور کئی اصناف وانواع پر مشتل ہوتا ہے۔ جبکہ عنوان اس موضوع کی کمی ایک صنف، نوع یا بہلو پر مشتل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ' پاکتان میں عربی زبان وادب' ایک موضوع ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے کمی عربی شاعر یا عربی نثر نگار پر شحقیق کرنا چاہیں مثلاً: ''فیض الحن سہار نپوری بحیثیت

شخفین کاعنوان دلجیپ، دگش اور جاذب ہونا چاہیے، نیز اے امکانی حد تک مخضر اور جامع . ہونا چاہیے ۔لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پوری طرح واضح ہو، اور اسے پڑھتے ہی اس کے تحت آئے والی تمام جزئیات و تفاصل اور ابواب وفسول کا انداز وہوجائے۔

مشہور محقق ڈاکٹر ابراہیم سلامہ نے عنوان کی یقعریف کی ہے:

''إنّ العنوان يشبه اللافتة ذات السهم الموضوعة في مكان لتوشد السائرين حتى يصلو إلى هدفهم''(١٩)

''عنوان ایک نیر (Arrow) والے بورڈ (Board) کی طرح ہوتا ہے جے کسی جگہ نصب کیا جاتا ہے تا کدرا بگیراس کی مدوسے اپنی منزل تک پہنچ سکیں''۔

Preface):مقدمه

صفحہ عنوان کے بعد الگے صفحہ پر''مقدمہ'' کی ہیڈیگ تحریر کی جاتی ہے۔ یہ مقدمہ مقالے (Thesis) کا مقدمہ نہیں بلکہ خاکہ تحقیق کا مقدمہ ہے، جس بیں محقق اپنے موضوع اور عنوان کے حوالے سے مندرجہ ذیل اہم امور کے بارے میں جامع انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے۔

☆ - تعارف موضوع: (Introduction)
محقق محقق محقق محقر الفاظ میں اپنے موضوع کا تعارف پیش کرتا ہے اور خاص طور پر فرضیہ محقیق میں اسے موضوع کا تعارف پیش کرتا ہے اور خاص طور پر فرضیہ محقیق اللہ میں اسے موضوع کا تعارف پیش کرتا ہے اور خاص طور پر فرضیہ محقیق اللہ میں اسے معتبد اللہ معتبد اللہ میں اسے معتبد اللہ میں اسے

(Hypothesis) تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

☆ فرضيتحقيق:(Hypothesis)

فرضیہ حقیق ہے مرادکی مسلے کے بارے بین محقق کی ابتدائی رائے ،انداز ہاوردانشورانہ قیاس ہے جمیے وہ موضوع کے انتخاب کے بعد وقتی طور پراختیار کرتا ہے، خواہ خصیق کے بعد وہ فرضیہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہوجائے فرضیہ دراصل محقق کی پیشگوئی ہے جو تبل از مطالعہ مصادر دمراجع کی جاتی ہے موضوع حل طلب سوالات سے عبارت ہوتا ہے جبکہ فرضیہ میں ان کے امکانی جوابات کی پیشگوئی ہوتی ہے گویا موضوع سے الحضے والے اہم سوالات کے متوقع اور امکانی جوابات ہی فرضیہ کبلاتے ہیں محقق ہمیشہ اس موضوع سے الحضے والے اہم سوالات کے متوقع اور امکانی جوابات ہی فرضیہ کی ہدولت محقق کی مجر پور توجہ موادکی تلاش کرتا ہے جواس کے فرضے کی تصدیق یا تر دید کرتا ہو، انہذا فرضیہ کی ہدولت محقق کی مجر پور توجہ موضوع کے چند خاص پہلوؤں اور جبتوں پر مرکوز رہتی ہے، اور مختلف مصادر ومراجع سے حقائق و خیالات

المرين چناوالل فرانيان وماد سالم

فرضیہ تحقیق تمام لنر پیر کا طائزانہ جائزہ لینے کے بعد لکھنا جاہیے اور فرضیات لکھنے کا از بہانیہ ہونا چاہیے در کسوالیہ۔ بیضروری نہیں کہ ہرتیم کی تحقیق میں فرضیہ کی ضرورت ہو۔اگر محقق اسلامی معلومات و حقائق کو جمع کر رہا ہو، مثلاً کسی مکتبہ کے مخطوطات کی فہرست تیار کر رہا ہو یا کسی منسوع پر کتابیات مرتب کر رہا ہو، کوئی اشاریہ بنارہا ہویا اس تیم کی کوئی فہرست بنارہا ہوتو کسی فرضیے مضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ تحقیق جو تقیدی تشریح و توضیح کا کام کرتی ہے، اس میں فرضیہ ضروری فیال کیا جاتا ہے۔ (۲۰)

(Objectives): مقاصر مقاصر على الم

اس مقدمہ میں تحقیق کے بنیادی مقاصد اور اہداف کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(Justification & Likely Benefits): اسباب انتخاب موضوع: المحادث المحاد

(Literature Review) مابقة تحققات كاجازه

مقدمہ میں اس موضوع کا مختصر تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ (موضوع) کب شروع ہوا؟ اس کارتقاء کیے ہوا؟ سس پہلوے اس پر تحقیق ہوئی؟ کن لوگوں نے اس پر تحقیق کی؟ پھروہ کونسا نکتہ ہے جہال ہے اس نی تحقیق کا آغاز کیا جارہا ہے؟ کیونکہ اس نکتے پر پہلے کس حد تک تحقیق نہیں گی۔

(Importance of the Subject) ميت موضوع

مقدمہ میں موضوع کی اہمیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور تحقیق کی اہمیت کے حوالے سے پائے جانے والے تمام استفسارات کا جواب دیا جاتا ہے۔ نیز اس موضوع پر تحقیق کرنے کے محر کات اور جوازات بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔

(Research Methodology) جن من المعتبي المعتبي

خاکہ تحقیق کے مقدمہ میں اپنے موضوع کی مناسبت سے منبج تحقیق کی وضاحت بھی کی جاتی ہے مثلاً: عام طور پر انسانی ونظریاتی علوم میں تحقیق کے لئے اختیار کیا جانے والا منبج عقلی، منطقی، استقر ائی، وضفی تجلیلی، استدلالی اور استنباطی نوعیت کا ہوتا ہے البذا تحقیق کے تمام مراحل، طرق، اسالیب

معنوبيوماد بياوروسائل كاذكر بهى يهال كياجا تا ہے۔

کا لہ یں عظم کے دہنی ، فکری ، جسمانی ، اور مادی محنت در کار ہوگی اور کون کون سے وسائل شخقیق کرنے کے لئے کسی قتم کی ذہنی ، فکری ، جسمانی ، اور مادی محنت در کار ہوگی اور کون کون سے وسائل شخقیق استعمال کئے جائیں گئے۔ اس محنت و کاوش کا تذکر واس لئے ضروری ہے تا کہ اس موضوع اور شخقیق کی اہمیت سے آگا ہی حاصل ہو سکے۔

(Basic Sources) بنیادی مصاور وم اجع

مقدمہ میں طالب علم اپنے موضوع کے متعلق بنیادی مصادرومراجع کا تعارف بھی درج کرےگا تا کہ اس موضوع کے اصلی مصادر (Original Sources) کا انداز ہ ہو سکے۔

(Chapters, Sections & their titles): ابواب وفصول اوران کے عنوانات

سے خاکہ تحقیق کا تیسر احصہ ہے جے مقد مد تحریر کرنے کے بعد نے صفحے پردر نے کیا جاتا ہے۔
جدید اسلوب تحقیق کے مطابق مقالے کو ابواب ، پھر فصول ، پھر مہاحث ، پھر مطالب ، پھر فروع اور پھر
انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ موضوع کی تقسیم باب کے ساتھ شروع ہونہ کہ فصل کے
ساتھ ، کیونکہ باب فصل سے زیادہ عام ہے ہی ہی درست ہے کہ مقالے کو صرف ابواب میں تقسیم کر دیا
جائے۔ ہم باب اور ہر فصل کا عنوان (Title) دینا ضروری ہے۔ ابواب کی تعداد اور ہم باب کے تحت
آنے والی فصول کی تعداد کی تحد پیرضروری نہیں ، بلکہ محقق موضوع کی مناسبت سے اس کا فیصلہ خود کرسکتا
ہے۔ البتہ ابواب وفصول کی عناوین اور مقالے کے عنوان کے در میان ربط وتعلق اور مناسبت و تنسیق کا
ہونا ضروری ہے۔

آج کل ملکی اور بین الاقوامی یو نیورسٹیوں میں عام طور پر ایم۔ اے ، ایم فل اور پی ای ۔ اے کے مقالے ایج ۔ ڈی کے موضوع تحقیق کوابواب و نصول میں اس طرح تقتیم کیا جاتا ہے کہ ایم ۔ اے کے مقالے کے موضوع کی حوضوع کو دو ابواب میں ،اور پھر ہر باب کو دو دو فصلوں میں تقتیم کیا جاتا ہے ۔ بھی موضوع کی مناسبت سے تیسرے باب کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ ایم فل کے مقالے کے تین ابواب ہوتے مناسبت سے چوشھ باب بین تین تین قصلوں پر شمتل ہوتا ہے،اور بھی موضوع اور مواد کی مناسبت سے چوشھ باب کا اضافہ کرلیا جاتا ہے۔ ای طرح پی آئے ۔ ڈی کا مقالہ عام طور پر چار ابواب پر مشتمل ہوتا ہے،اور ہر

ب شن تین یا بی رضایس بان به بی بین اور اللی موشوع سے مطابق یا نیج میں باب کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔

اب و فصول کے عنوانات لفل کر نے کے بعد آخر میں خلاصة شخیق، (Summary) نتائج

(Suggestions)، شجاویز (Findings)، سفارشات (Recommendations)، اور

فی س فئیر (Technical Indexes) کے عنوانات و نیے جاتے ہیں۔

(Specification of Sources and References)

مصاور ومراجع کے درمیان فرق:

تيسرامرحله:مصادرومراجع كيتحديد:

مصادر ومراجع دوالگ الگ اصطلاحات ہیں۔ان میں سے ہرایک کااطلاق کتابوں کے ایک مجموعے پر کیا جاتا ہے، جن مے محقق اپنی تحقیق کے دوران استفادہ کرتا ہے۔البتہ ان دونوں مجموعوں کے درمیان بنیادی طور پران کی خصوصیات کی وجہ سے پچھ فرق ہے۔

مصدرے مرادوہ کتاب ہے جونلوم میں سے کی علم کے بارے میں ایسے طریقے سے تحقیق کرتی ہوجس میں جامعیت ، وسعت اور ایسی گہرائی ہوجواس کتاب کو ایسا اصلی ذریعیہ ( Source ) بنا دے کہ محقق اس علم کے بارے میں شحقیق کرنے کے لئے اس کتاب سے بے نیاز نہ

ووسر كافتلول مين يه "ك لهاجا عمل في المصاور يدم ادامان و تاويدات اور موفين ي ا ہے ہاتھوں کے تھی ہو نیں تحقیقات ہیں، یا کسی خاص واقعہ کے بینی شاہدین اور معاصرین کی کھی ہوئی الی تحریری میں جو واقعات و حادثات رونما ہوتے وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے اور انہوں نے انبیں اپنے قلم سے مدق ن کرلیا، پس وہ اپنے بعد آنے والوں کے لئے مصادر تھے، یاوہ آنے والی نسلوں ك لئے گذشته علوم ومعارف كوجمع كرنے والے اور نقل كرنے كا برد اواسط اور ذريعه تقے - چنانچه علامه ابن جريطري كاتفير" وامع البيان" مصدر كادرجد ركفتي ب، كيونكه بداييا اصل الاصول بي كم تفير میں تحقیق کرنے والوں کے لئے اس سے استغنامکن نہیں ۔امام بخاری کی "السجامع الصحیح "اور امام مسلم كي "صحيح مسلم "علم حديث ميل مصادراوراصول كادرجدر كفتي بين \_ابن اثيرك" الكامل فی التّاریخ "اورمسعودی کی"مروج الذهب"الیسے مصادر میں کہ تاریخ اسلامی کے محقق کے لئے ان کی طرف رجوع كئ بغيركوكي حارة بيس دادب عربي مين مير وكي كتاب" كتساب الكسامل "جاحظ كي "البيان والتبيين "ابن تتيدك" أدب الكاتب "اور"الشعرو الشعراء "اور تلقفندى ك"صبح الأعشى "معادركادرجركتي بير-اى طرح "سيرت ابن اسحاق"، "سيرت ابن هشام "اور فليل بن احمد فرابيدي كي "مسعدم انسعين" اين استخابيت موضوعات من مصدر اوراصول كاورجد كعتى بیں۔مراجع سے مرادوہ کتابیں ہیں جن کے علمی مواد کی بنیاداصل مصادر پررکھی جاتی ہے، چنانچے ان کا مواداصل کتابوں سے نقل کیا جاتا ہے،اوراس کی شرح وضلیل، تنقید وتبعرہ یا تلخیص کی جاتی ہے۔مراجع میں جس طرح کی کتابیں شامل ہوتی ہیں ان کی پچیمثالیں درج ذیل ہیں:

امام نووی کی انتخاب کردہ احادیث ' اربعین نوویی' ، این اشیر کی ' جامع الاصول' ، علامه سیوطی کی ' الجامع الصغیر فی الحدیث' ، علامه زرکلی کی ' الاعلام' ، عمر رضا گاله کی ' مجم الموفین' ، سیدقطب کی ' مشاہد القیامة فی القرآن الکریم' ، ڈاکٹر مجم بچاج الخطیب کی ' اصول الحدیث' اورلوکیس معلوف کی ڈکشنری' المنجد' وغیرہ علاوہ ازیں ایس بہت کی گنا ہیں مراجع کی فہرست ہیں آتی ہیں جو مصادر اصلیہ کے تابع اوران سے ماخوذ ومنقول ہوتی ہیں ۔ مذکورہ بالاتفصیل کی بنا پر ہم مختصرانیہ کہ سے تیں کہ کی علم میں کھی گئی وہ بنیادی کتا ہیں کہ جن سے اس علم میں شخیق کرنے والاستعنی و بے نیاز نہ ہو سکے مصادر کہلاتی ہیں ۔ اور وہ کتا ہیں جومصادر کو بنیاد بنا کراوران میں موجود علوم ومعارف کے بچھ ہو سکے مصادر کہلاتی ہیں ۔ اور وہ کتا ہیں جومصادر کو بنیاد بنا کراوران میں موجود علوم ومعارف کے بچھ پہلوؤں کو نئے انداز ، حاشیہ ، شرح شخیل ، نقید ، تبھرہ واور تلخیص کے ساتھ پیش کی جا کیں انہیں مراجع کہا

ا با بی محقق کے لئے نہ وری ب الا ہی موضوع پڑھنی کرتے وقت ہمیشہ قدیم اوراصلی مصادر کی اور اصلی مصادر کی اور وحدم اجع اسلی مصادر کی دستیابی کے باوجود مراجع مواد و معلومات اخذ کرنا بہت بڑی غلطی ہے ۔علاء و محققین نے اس بات کی صرف اس وقت ابازت دی ہے جب مصادر مفقو د ہوجا کیں اور مراجع ہے معلومات لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ ابازت دی ہے جب مصادر مفقو د ہوجا کیں اور مراجع ہے معلومات لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ موال اصلی مصادر کی طرف رجوع کے بغیر جو بھی مقالہ لکھا جائے گاوہ اصلیت اور متانت و پختی ہے مدر کی ہوگا۔ (۲۲) اصلی مصدر (Original Source) اور ٹائوی مرجع (Source) کا مزید فرق سیحفے کے لئے مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ فرما کیں:

قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر دیکھنے کے لئے ایسی بنیادی تفسیروں کی طرف رجوع سیجئے جن میں احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، تابعین اور پہلے دور کے مفسرین کی آراء کوذکر کیا گیا ہو جیسے تفسیر طبری (م310ھ)۔ ایسی بنیادی تفسیروں کو چھوڑ کر بعد کے ادوار میں کامھی گئی تفسیروں کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔

جب آپ کی حدیث کی تخ تئ کرنا چا ہیں تو ان بنیادی کتب حدیث کا انتخاب کیجئے جو پہلی صدی ہجری ہے اس کے جاری صدی ہجری کے آخر تک کھی گئی ہیں ۔ جیسے صحیح بخاری (م 256ھ) سنن تر ندی (م 279ھ) سنن تر ندی (م 279ھ) سنن نرائی (م 303ھ) سنن نرائی (م 303ھ) سنن نابن ماجہ (م 277ھ) موطا امام مالک (م 309ھ) مند امام احمد (م 241ھ) اگر کوئی محقق ان کتابوں کی طرف رجوع کئے بغیر ابن اثیر امام احمد (م 241ھ) گر' ہامع الله غیر' یا کسی ایس کمولف کا انتقال 500ھ کے بعد ہوا تو اس کا بیمل کرست شار نہ ہوگا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مولف کی تاریخ و فات کا علم ہو نا بھی ضروری ہے تا کہ یہ فیصلہ کیا جا سے کہ ذر پر نظر کتاب مصدر ہے یا م جع ؟

بعض محققین کسی حدیث کی تخ تج کرتے وقت حاشیے میں سیوطی (م 911ھ) کی گاب الجامع الصغیر کا حوالہ بھی درج کردیتے ہیں، جو محقق علاء کی نظر میں بردی خلطی ہے، کیونکہ یہ کتاب مرجع شار ہوتی ہے جواصلی مصادر میں وارد ہونے والی حدیث کے حوالے کی نشاند ہی کرتی ہے، اور اس طرح یہ کتاب کسی حدیث کے اصلی مصادر ہے آگاہی کے لئے بہت

مفیدے ۔ لہٰذااس کتاب سے استفادہ کرنے کے بعد جمیں ان اصلی مصادر کی طرف رجوع كرنا مولاً جن كاس كتاب مين حوالدريا كيا ب، تاكديم حديث كي تخر تج اصلى مصادر يي كريں۔ای طرح كى حديث شريف كى وضاحت اورتشر تح معلوم كرنے كے لئے ہميں قديم شروح حديث كي طرف رجوع كرناحيات، جيسے امام نووي (م676هـ) كن المنهاج فی شرح صحیح مسلم' اورابن حجرعسقلانی کی (م852هه) کی' فتح الباری شرح صحیح البخاری''۔ جب آب معاجم اورقوامیس میں کسی لفظ کامعنی ومفہوم دیکھنا جا بیں تو لغت کے قدیم اور اصلی مصادر کی طرف رجوع کریں، جیسے خلیل بن احمد فراہیدی (م 170 ھ) کی''مسعب السعيسن ''اورېيربهت بروي غلطي هوگي كه آپ منجد، يااس جيسے دوسرے ثانوي مراجع كاحواليه درج کریں ۔ ہاں البتۃ اگر کوئی لفظ جدیدیا مولد ہواوراس کامعنی صرف اسی ثانوی مرجع میں بى يايا جائے تواليي صورت ميں بيكتاب صرف اس لفظ كے ليے مصدر شار موگ \_ کسی عظیم علمی شخصیت کے حالات اور سوائح عمری ہے متعلق معلومات کے لئے مولف کے ہم عصر یااس کی وفات کے بعد قریبی زمانے ہے تعلق رکھنے والے مصادر کی طرف رجوع سیجیے ۔جیسے الم بخارى كا حال حيات ك لئ أبو نعيم (م430ه) ك"حلية الأولياء"علامه فليل (م446ه) كن" الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث في البلاد" علاممري (م742 هـ) كي "تحذيب الكمال" اورعلامه ذم بي (م748 هـ) كي " تذكرة الحفاظ" مصاور ثمار ہوتے ہیں ۔ متاخر دور میں تحریر کئے گئے مراجع کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ جیسے علامہ زركلي (م 1368 هـ) كي "الأعلام" يعمر رضا كاله (م 1408 هـ) كي "معم الموفيين" - بال البيته اگراس شخصیت کا تعلق متاخرا در جدید دور ہے ہو،اورصرف انہی دو کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتو پھریدونوں کتابیں صرف ای شخصیت کے حالات زندگی کے لئے مصدر شارہوں گی۔ اگر كوئى محقق علم اصول فقه مين امام غز الى (م 505 هـ ) كى آراء برخقيق كرنا جايب تو امام صاحب کی اصول فقہ پر لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا مصدر بنائے گا، جیسے ان کی کتاب' التحرير، المنحول، المستصفى، اور شفاء الغليل "، جَبِك جن لوكول في ان كتابول پرشروح وحواثی مخضرات، تنقیدات، تبعرے اور مقالے تحریر کئے ہیں، ووسب مراجع شار ہوں گے۔(۲۲) با شبرم الن التحقیق و جت فی مده دینے ہیں، کیونکہ مراجع میں تمام معلومات کو جامعیت اور تفقیقات میں انتہائی اہم مال ہے۔ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے تحقیق کامیدان وسٹے سے وسٹی تر ہوتا جاتا ہے۔ جدیداوروسٹی مطاحات سامنے آتے ہیں، جوا کی ایک موضوع کو پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بیڈو بی مطاحات سامنے آتے ہیں، جوا کی ایک موضوع کو پوری طرح احاطہ کئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بیڈو بی قدیم اور اصلی مصادر میں نہیں پائی جاتی بلکہ یہ مراجع کا خاصہ ہے۔ منتشرا ور متفرق معلومات کی جمع آوری ہی تقطیم نو، استیعاب واحاط اور تر تیب و تدوین ایسے کام ہیں جن کی اہمیت سے انکار نہیں ۔ لیکن مصادر کی دستیابی کے باوجودا گر محقق مراجع پر اپنی تحقیق کی بنیادر کھے تو بی غلط ہوگا، کیونکہ زمانہ گزر نے مصادر کی دستیابی کے باوجودا گر محقق مراجع پر اپنی تحقیق کی بنیادر کھے تو بی غلط ہوگا، کیونکہ زمانہ گزر نے کے ساتھ ساتھ عبارات میں کمی وزیادتی ہج بیف و تصحیف اور غلط ہمی کے اختمالات بڑھے جاتے ہیں، لہذا مراجع کی افادیت کے باوجود تمام معلومات کی تصدیق و تو شیق کے لئے اصلی مصادر کی طرف رجوع کرنا اور و ہیں ہے تھل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح مراجع کی حیثیت محقق کے لئے ایک اشار یہ اور رہنما اسے مصادراصلیہ کی نشاند ہی کرتے ہیں، تا کہ وہ وہاں سے حوالہ جات نقل کر لے۔ اسے مصادراصلیہ کی نشاند ہی کرتے ہیں، تا کہ وہ وہاں سے حوالہ جات نقل کر لے۔

تعدر ومصاور:

اگر کسی ایک خبر (Information) کے بارے ہیں مصادر کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتو سب سے پہلے قدیم ترین مصدر کوتر جے دی جائے گی ،اورای کا حوالہ دینا بہتر ہے۔ پھر حسب ضرورت زمانے کے اعتبار سے نئی معلومات کے لئے دیگر مصادر سے استفادہ کیا جائے گا ،اور ہر خبر کواس کے اصلی مصدر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ ہرآنے والا اپنے سے پہلے سے پچھ فیہ حاصل کرتا ہے ،اس لئے ایک فرض شناس محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر خبر کے لئے مصدراوّل کا تعین کرے اور حواثی میں مصادر کا حوالہ دینے کوتر جبح ورحواثی میں مصادر کا حوالہ دینے کوتر جبح ویت بین تا کہ اس خبر کی اچھی طرح تو ثیق ہو سکے۔

اختلاف مصادر:

اگر کسی خبر (Information) مثلاً: کسی عالم کی وفات کے بارے میں قدیم مصاور کا اختلاف ہوتو محقق پرلازم ہے کہ دوہ اس خبر کواس وقت تک نقل کرنا موتوف کردے جب تک کہ اس کی

انہی طرن جین نہ کر لے اور بارید بنی سے اس کا جا کڑہ نہ لے لے۔ ایک قول کو دوسرے قول پر دلیل اور علمی بربان کے ساتھ اور تمام مصادر کی طرف رجوع کرنے کے بعد ترجی دے تا کہ سیجے سائے۔ تک پہنچ سکے۔ (۲۲) جدید مصادر کا شوع:

پرانے دور میں مخطوطات (Manuscripts) ہی علاء اور مخفقین کے لئے میکا مصدر کی حشیت رکھتے تھے، کیکن مطبع (Printing Press) کے وجود میں آنے کے بعد معاملہ بہت مخلف ہو گیا، دیشیت رکھتے تھے، کیکن مطبع (Informations) کی دنیا میں انقلاب بریا ہو گیا ہے۔ اب مصادر صرف مطبوعہ کتا ہیں ہی نہیں بلکہ وسائل اطلاعات (Communication Sources) کے متنوع ہونے کی مطبوعہ کتا ہیں ہی نہیں اختیار کر گئے ہیں ، جن کی پچھ مثالیں مندر حد ذیل ہیں:

جدیدمصادر کے بارے میں اختیاط کالزوم:

کیا ندکورہ بالانتمام وسائل معلوبات کومصادر شارکیا جاسکتا ہے؟ کیاان میں واز دہونے والی متمام معلوبات کو بقینی اور ثقہ قرار دیا جاسکتا ہے؟ کیا اخبارات ،مجالت ،انٹر نہیٹ کے صفحات پر شائع ہونے والی معلوبات کو بغیر تحقیق وتصدیق کے نقل کیا جاسکتا ہے؟ کیاریڈ یو، ٹیلی وژن، اور سیٹ لائٹس جیسے ذرائع ابلاغ سے انسان جو سنتایا دیکھتا ہے، سب درست اور مشند ہے؟ فدکورہ بالا ذرائع ابلاغ کے فیصف ذرائع ابلاغ سے ذرائع ابلاغ سے مصل ہونے والی معلوبات کی صحت اور عدم صحت کا دار و مداران ذرائع پر نہیں بلکہ اس فر د پر ہے جس نے انہیں جاری کیا ۔ بعض دفعہ انٹر نہیٹ پر کوئی صفحہ (Page) ایک ایسے عالم کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے جو دروغ گوئی سے محفوظ ، سچااور ایماندار ہوتا ہے، جبکہ باز اروں میں عوام الناس کے شائع کیا جاتا ہے جو دروغ گوئی سے محفوظ ، سچااور ایماندار ہوتا ہے، جبکہ باز اروں میں عوام الناس کے

الدین ایس آب بھاپ کر تھی دی ہی ہے جو جو فی ، باطل اور غلط معلومات سے لیریز ہوتی ہے ، البذا معلومات سے لیریز ہوتی ہے ، البذا معلومات کی صحت اور عدم سخت کا دارو مدار کا تب کے نظریات ، میلانات، رجی نات اور نیس منظر پر استان ہوئے ہے ، نہ کہ کتابت اور نشر واشاعت کے ذرائع پر بے بہال محقق پر ذمدداری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان معلومات کی صحت ، صدافت ، سلامتی اور حقائق کے مطابق ہونے کے بارے بیس خوب تحقیق وتحیص رئے ۔ اور کی خبر کو یہ بھے کر قبول نہ کر لے کہ وہ پہلے بی قطعی اور ثابت شدہ ہے ۔ یہی وہ اہم خوبی ہوئی در لئے ۔ اور کی خبر کو یہ بھے کر قبول نہ کر لے کہ وہ پہلے بی قطعی اور ثابت شدہ ہے ۔ یہی وہ اہم خوبی ہوئی در انع ابلاغ استان اور تبیس دونیا کے میں کو نے بیس کی واقعہ رونیا ہوتا ہے تو ہما ما کی ذرائع ابلاغ اس کو فقل کرتے ہیں ۔ و نیا کے ہرکونے بیس فقل کرنے اللہ ایجنسیوں کے افکار ، آراء، رجی نات ، میلانات ، ارادوں اور تبیس وں کے مطابق بہت ساری والی ایجنسیوں کے افکار ، آراء، رجی نات ، میلانات ، ارادوں اور تبیس وں کے دوہ اپنی فکر کو فکری گئی ہوئی ساری محفوظ رکھے ، اور قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہرسی سائی خبر کی خوب شخفیق کرلے : شدیلیوں کے ساتھ الندین آمنو ابن جاء کم فاسق بنبا فنبینوا کی (سور ق الحجورات آیت کا آپ کا تو اس کی خوب شخفیق اور چھان بین ایکان والو! جب کوئی فاسی تبہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب شخفیق اور چھان بین کرلیا کروں۔

# عربی واسلامی تحقیق کے جدید ذرائع

اس نی ہراری (New Millennium) میں کمپیوٹر نیکنالوجی اپٹی ترتی کی انتہاؤں کو چھونے گئی ہے۔ کمپیوٹر کی نیٹ ورکنگ کا نظام موجودہ دور میں تعلیم وتعلم اور بحث وتحقیق کرنے والوں کے لئے آسان ترین اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ انتمہ سلف ایک خبر (Information) کی تلاش کے لئے کئی کا ماہ تک صحرانوردی کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے۔ اور پھر جب علم کتا بی شکل میں مدون بھی ہو گئی کئی ماہ تک صحرانوردی کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے۔ اور پھر جب علم کتا بی شکل میں مدون بھی ہو گئی گئی دن لگ جاتے تھے جبکہ آج ہزاروں کتا ہیں، لاکھوں علمی وتحقیق کیا تو ایک خبر کی تلاش کے کے گئی کی دن لگ جاتے تھے جبکہ آج ہزاروں کتا ہیں، لاکھوں علمی وتحقیق مقالات اور نادر قلمی نیخ انٹر نیٹ (Internet) کی وجہ سے ایک ہی کلک (Click) سکرین (Screen) پرآپ کے سامنے آجاتے ہیں۔

وہ علاءاور سکالرزجن سے ملاقات واستفادہ کے لئے ہزاروں میل کاسفر مہینوں کا وقت اور لاکھوں روپے کاخرچ درکار ہے ،انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑے سے وقت اور بہت کم اخراجات کے ساتھ ان سے رابطہ قائم کر کے بھر بور احتفادہ کیا جاسکتا ہے ۔علاوہ ازیں بڑاروں او بی ویب سائنس (Websites) اور سرچ انجی (Search Engines) علوم ومعارف کا ایک سمندر فراہم کرتے۔ بین۔

اس وقت قرآن وعلوم قرآن ، صدیث وعلوم صدیث ، فقد واصول فقد، سیرت و تاریخ ، اسلای نقافت ، تصوف و مواعظ ، شعر وادب ، عربی زبان ، تراجم و سوائح اور دیگر لا تعداد موضوعات پر بشار سافث و بیرز زیاده ترع بی زبان میں ہیں ، اس مافث و بیرز زیاده ترع بی زبان میں ہیں ، اس مافث و بیرز زیاده ترع بی زبان میں ہیں ، اس ماف اور وہ اصل مصادر کی مدد سے لئے عربی کافہم رکھنے والوں کے لئے ان کے استعمال میں کوئی دفت نہیں ، اور وہ اصل مصادر کی مدد سے بحث و تحقیق کا کام بہت آسانی اور تیزی سے سرانجام دے دہ ہیں ، تین عربی زبان سے نابلہ محققین نبوتی دیادہ تر اجم پر اکتفاکر تے ہیں یا صرف چند معروف مصادر و مراجع تک بی ان کی رسائی ممکن ہوتی دے۔

یہاں ہم چندا ہم عربی واسلامی سافٹ دئیرز اور سرچ انجز کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں (۲۵) ا۔ المصحف الرقمی: (Digital Quran)

قرآن مجید میں تلاش کے متداول سافٹ ویئرز میں سائز اور کارکردگی کے اعتبار ہے المصحف الرقتی بہترین سافٹ ویئر ہے اس کے پہلے ورژن (Version) کا کل سائز (MB) (1.32 MB) کے اس سے اس

پوراقر آن مجید'' مصحف مدینه منوره'' کے مطابق (604) صفحات پر شمل ہے ۔ صفح نمبر کے ذریع بھی تلاش کی جاسکتی ہے ۔ تلاش کردہ آیت کی تفییر دیکھنے کے لئے ونڈو (Window) میں بنچ کی جانب دو تقامیر ، تنفسسر حالالیان ، از حالال المدین سیوطی و محلی اور التفسیر المیسر از ڈاکٹر عبداللہ بن عبدائحسن دی گئی ہیں ۔ علاوہ ازیں سورت کا مکی ومدنی ہو تااس کی کل آیات، کلمات ، حروف اور تر تیب بزولی میں اس کا نمبروغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات درج ہوتی ہیں۔

ن اید آیت یاس کی تفییر پاهلاش بی بی تمام آیات اوران کی تغییر کوکا بی کریے کسی دومرے سافٹ وئیر پی مطاوب مقام پر لے جائے کی سہوات بھی موجود ہے۔ المصحف الرقمی انٹرنیت سے مفت ڈاؤن لوڈ (Download) کیا جاسکتا ہے/Www.zulfiedu.gov.sa)

## مكتبة التفسير و علوم القرآن:

التراث مینی کا تیار کرده بیماف و ئیرقر آن مجیداوراس کی تفسیر سے متعلق اپی توعیت کا منفر دساف و ئیر تر آن مجید کا تیار کرده بیماف و ئیر قرآن مجید کی مختلف قر اُت ،اعراب منفر دساف و ئیر ہے۔اس میں تفسیر ،علوم القرآن ، نانخ ومنسوخ ،قرآن مجید کی مختلف قر اُت ،اعراب القرآن ،مضامین القرآن مفسرین کے سوائح اور لغات القرآن کے موضوعات کے تحت پوری دنیا میں رائح اہم اور بنیادی مصادر جمع کرد کے گئے جیں۔اس کا تیسرا ورژن 1250 کیپیوٹر جلدوں پر مشتل ہے۔

#### س موسوعة الحديث الشريف:

سیرمافٹ وئیرمصری ایک کمپنی''شسر کة صبخترلبرامیج المحاسب'' نے تیارکیا ہے۔اس کا فائنل ورژن بہترین ہولیات ہے آراستہ ہونے کی وجہ سے حدیث کا بہت اہم سافٹ وئیر ہے۔اس میں کل نوکتا ہیں دی گئی ہیں۔ صحاح ستہ کے علاوہ موطاا مام مالک،مندامام احمداور سنن داری شامل ہیں۔ جن میں احادیث کی کل تعداد باسٹھ ہزار سے زائد ہے۔اس پروگرام کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

- ا۔ کسی لفظ یا عبارت کی مختلف طریقوں سے تلاش۔
  - ۲ شخصیات ، راویوں اور آیات وغیرہ کی فہارس۔
    - ۳۔ تمام احادیث کی موضوعاتی ترتیب۔
- سم مشکل ،غریب اور نا درالفاظ کی وضاحت کے لئے لغات۔
  - ۵۔ رواة يرجرح وتعديل۔
    - ۲۔ امادیث کی تخ تے۔
  - مختلف طرق روایت کی وضاحت ۔
    - ٨\_ اصول حديث كالكمل تعارف\_
  - و\_ کب مدیث کے ملفین کا ممل تعارف۔
  - ۱۰ مطلوبه احادیث کوکایی اور پرنٹ کرنے کی سہولت۔

بيسافك ويرمشهورارياني سافك ويركميني "مركز السحوث السكمبيوترية للعلوم الإسلامية '' كا تياركرده ہے۔ يہ پروگرام (442) جلدوں ميں 90 موفقين كى 187 كتابيں چیش كرتا ہے۔قرآن مجید کے مکمل متن کے علاوہ ،نج البلاغہ ،صحیفہ سجادیہ ، کتب اربعہ ،وسائل شیعہ ،متدرک الوسائل ببحارالانوار علم رجال کی کتب ثمانیدا درابل بیت مے متعلق ند ہب شیعہ کے متندمصا درشامل ہیں۔ ڈیشنر بیوں میں خلیل بن احمد فراہیدی کی کتاب العین اور ابن منظور کی لسان العرب بھی دی گئی ہیں۔ بیسافٹ وئیرنٹین زبانوں عربی، انگریزی اور فارسی میں ہے۔

المكتبة الألفية للسنة النبوية:

جلدول پرمشتمل ہے۔ کتب حدیث کوفنی اعتبار سے مختلف عنوا نات کے تحت منظم انداز میں رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے''النفیر بالماثور'' کے عنوان کے تحت بنیادی تفاسیر دے دی گئی ہیں، پھر احادیث کو "الصحاح" السنن، كتب المصنفات والآثار المسانيد والمعاجم الاجزاء الموضوعية اورمتفرقات كو ١٠ احرى "كعنوان كتحت جمع كرديا كيا ب-علاوه ازي درج ذيل موضوعات بحي قائم كئے گئے بين من كتب الفوائد ، كتب ابن ابي الدنيا، الاربعينات، الامالي والمجالس، طرق الحديث ،اخرى ،كتب الشروح \_ التراجم العامة ،كتب الشقات، كتب الضعفاء، تراجم ، كتب مخصوصة، كتب البلدان، كتب الطبقات احرى، كتب العلل، كتب التخريج، السئو الات، مصطلح الحديث، الفقه و اصوله، السيرة والتاريخ ،الغريب والمعاجم، أسماء الكتب.

# مكتبة السيرة النبوية:

بيرمافث وئير بھى التراث كمپنى نے تياركيا ہے۔اس مافٹ وئير كے پہلے ورژن ميں سيرت نبوی ہے متعلق اہم مصادر کو 120 کمپیوٹر اکز ڈ جلدوں میں جمع کیا گیا ہے ۔ تصفح (Browse) کے ذریعے کی بھی کتاب کو صفحہ در صفحہ پڑھنے کی سہولت ،کسی بھی مطلوبہ صفحہ تک آسمان اور تیز منتقل ، کتاب کے ذیلی ابواب کی مکمل فہرست ، لفظ یا عبارت کی سوابق ولواحق کے اعتبار سے تلاش ، موضوعات کے اعتبار سے تلاش ، کتابوں کے درمیان موازنہ ،کسی جگہ اپنی یادداشت و تصر ہ (Footnote) محفوظ

## ١ مكتبة الأعلام والرجال:

یر ساف و بیراعلام و شخصیات ، راویول اور رجال حدیث کے سوائی واحوال حیات پر مشتمل العربی کی کابہت اہم کام ہے۔ اس میں : الانبیاء و السر سیل الصح ابنہ و التا بعین ، علماء السلام ، منول فون ، الادبیاء و الشعراء المخترعون ، سیاسیون ، آخرون ، اور کتب تراثیہ کے عوانات کے تحت پانچ ہزار شخصیات کا تعارف حروف جبی کے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں کی عاص لفظ کی تلاش ، تلاش کے لئے کتب ، عنوانات اور تلاش (Search) کی نوعیت ، کسی نے فرد کی شولیت ، کسی خاص شخصیت سے متعلق معلومات کو تعلیق (Comment) کی صورت میں محفوظ کرنا ، منولیت ، کسی خاص شخصیت سے متعلق معلومات کو تعلیق (Display Setting) میں تبدیلی کرنے کی متن کو کا بی اور بیٹ کرنا ، ساف و کیر کی ڈیلے سیٹنگ (Display Setting) میں تبدیلی کرنے کی سپولت اس پروگرام کی اہم خصوصیت ہے۔

#### ٨ - أه مكتبة الفقه وأصوله:

یر ماف و کیر بھی''التر اث''کینی نے تیار کیا ہے۔ اس میں چاروں فقہی نداہب کی امبات الکتب دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اہم فقہی تفاسیر ، کتب حدیث میں سے فقہ سے متعلق تمام ابواب، اصول فقہ کے اہم مصادر ، بنیادی فقہی مسائل پر کاسی جانے والی اہم عربی کتب ، فقہائے اسلام کے تراجم وسوائح، 3250 کمپیوٹر ائز ڈ جلدوں میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

#### ٩- مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية:

اسلامی تاریخ و تدن سے متعلق سیساف و میر بھی ''التراث' کمپنی نے تیار کیا ہے۔اس میں عربی زبان میں لکھے گئے تمام اہم مصادر تاریخ کو جمع کردیا گیا ہے۔اس کے تیسر ے ایڈیشن میں پندرہ سو کمپیوٹرائز ڈ جلدیں شامل کی گئی ہیں جو مطبوعہ کتب کے بالکل مطابق ہیں ۔ان میں عمومی کتب تاریخ ،تواریخ بلدان واماکن ،اہم تاریخی موضوعات پر کتب ،سوانح و تذکر ہے ،سفر نامے ،تاریخ سے متعلق متفرق کتب اور معاجم و فہارس شامل ہیں۔

# ١٠ مكتبة الأخلاق والزهد:

یہ سافٹ وئیرتصوف واخلاق ہے متعلق بنیادی مصادر کاعظیم انسائکلو پیڈیا ہے جوایک سو پچاس کمپیوٹرائز ڈ جلدوں پرمشمنل ہے۔اس میں شامل کتب کی نمبرنگ مطبوعہ کتب کے مطابق ہے۔اس مِن مُثَلَّفَ عَنُوانَات كَنْ مُنْ تَصُوف كَ المِم مِإِحَثُ اور معمولات كَمْ عَنْ بِ أَنْ فَيْ اللهِ عَلَى الم الـ مكتبة النحو والصرف:

اس سافٹ وئیر میں عربی زبان میں لکھی گئی اہم اور بنیادی کتب نحوو صرف کو کھی ہے۔ بیسافٹ وئیر بھی ہر کتاب کو صفح رہ جنے ، مطلوبہ صفح تک آسان اور تیز بنتقلی ، کتاب کے ذیلی ابواب کی کمل فہرست ، کسی جگہ اپنی تعلیق کو حفوظ کرنے ، الفظ صفح تک آسان اور تیز بنتقلی ، کتاب کے ذیلی ابواب کی کمل فہرست ، کسی جگہ اپنی تعلیق کو حفوظ کرنے ، الفظ یا جملے یا نص کی سوابق ولواحق کے اعتبار سے تلاش ، موضوعاتی تلاش اور کتابوں کے درمیان موازنہ جیسی سولیات سے آراستہ ہے۔

12 سبع معلقات:

جابلی عرب شعراء کے طویل قصائد پر مشتل 'المعلقات السبعه ''کاریمافٹ و تیر قصائد کے عکمل متن اور آ واز کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ۔ کسی بھی شاعر کے نام پر کلک کریں تو اس کا قصیدہ آپ کے سامنے آجائے گا۔قصید ہے کے کسی بھی شعر پر کلک کر کے آپ اسے من بھی علقے ہیں۔علاوہ ازیں حفظ کر نے کے لئے اشعار کی بالتہ کر ارساعت، کسی ایک لفظ کی تلاش متن کی کا پی کرنے ، کسی شعر کو حفظ کر دہ اشعار کی بیانہ تیزی سے چہنچنے ،حفظ کر دہ اشعار کو لکھنے ، اپنی ادائیگی کوریکار ڈکرنے اور پھر مخفوظ کرنے ،مطلوب شعر تک تیزی سے چہنچنے ،حفظ کر دہ اشعار کو لکھنے ، اپنی ادائیگی کوریکار ڈکر نے اور پھر سننے ،حفظ کئے گئے اشعار کا مکمل ریکار ڈرکھنے ،شعراء کا کممل تعارف حاصل کرنے کی مہولت اس پر وگر ام کی اہم خصوصیات ہیں۔

### 13- المترجم الكافي:

ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کاعمل انتہائی مشکل اور حساس معاملہ ہے۔ انفار میشن میں ترجمہ کاعمل انتہائی مشکل اور حساس معاملہ ہے۔ انفار میشن میں نالوجی کے ماہرین نے ماہرین السنہ کے تعاون سے الیکٹر ونگ ٹرانسلیشن کے ٹی سافٹ و تیر تیار کئے ہیں اور مختلف و یب سائٹس بھی یہ ہولت فراہم کرتی ہیں۔ گوگل مترجم (www.translate.sakhr.com) اور مسلی کی سائٹ ''ترجم' (www.translate.sakhr.com) کے علاوہ ''المتر جم الکائی'' عربی سے عربی ترجمہ کا بہترین سافٹ وئیر ہے ۔ اگرچہ یہ ترجمہ آٹو میٹک اور انگلش سے عربی ترجمہ کا بہترین سافٹ وئیر ہے۔ اگرچہ یہ ترجمہ آٹو میٹک (Automatic) ہوتا ہے۔ تصور می محت اور بجھ سے بالکل درست ترجمہ ہوسکتا ہے۔ اس سافٹ وئیر میں عام ڈکشنری کی طرز پرایک لفظ کے ترجمہ کے ساتھ بالکل درست ترجمہ ہوسکتا ہے۔ اس سافٹ وئیر میں عام ڈکشنری کی طرز پرایک لفظ کے ترجمہ کے ساتھ بالکل درست ترجمہ ہوسکتا ہے۔ اس سافٹ وئیر میں عام ڈکشنری کی طرز پرایک لفظ کے ترجمہ کے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے ساتھ بورے جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے کی جملے کا ترجمہ کی کیں جو تا میں کو تو تا ہو کا کو تعلیہ کی جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواس کے لئے کا دور میں کو تو تا ہو کو تو تا ہو کی جملے کا ترجمہ کرنا ہوتواں کے لئے کا ترجمہ کرنا ہوتواں کے لئے کا ترجمہ کو تا کیا کہ کا ترجمہ کرنا ہوتو کی جملے کا ترجمہ کرنا ہوتوں کی کو تا کو تو تا کیا کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کے کا تا کو تا کر جملے کا تا کو تا کو تا کی تا کو تا کو تا کی کو تا کیں کو تا کو

```
ر (۱۳۱۱) پی جا کر جه یا (۱۳۱۸) پی طب کریں۔ کھلنے والے بائس بیں عبارت لکھ کر اور انداز کا ترجمہ (Standard Tool Ban) پر کلک کریں ۔وی گئی عبارت کا ترجمہ مرب نے بائس میں آپ کے ماضن آ جائیگا۔

ا ا ۔ عرب بی زبان و ادب کے اہم سرچ انسجنز ،سائٹس اور سافٹ و نبوز:
```

(أ) محركات البحث العربية (Arabic Search Engines) (www.ayna.com) 1.1 (www.khayma.com) ٢ ـ الحيمة العربية (www.eyoon.com) ٣ عيو ن (www.naseej.con) Juni\_ M (www.raddadi.com) ۵ دليل المواقع العربية Y دليل سلطان للمواقع الاسلامية العربية (www.sultan.org/a) (www.biblioislaminet/ar) 4\_موقع الابحاث (e-Libraries) مكتبات اليكرونية (ب) (www.waqfeya.net) ا\_المكتبة الوقفية رمكتبة مشكاة الاسلامية (www.almeshkat.net/books) ٣ مكتبة صيد الفوائد (www.said.net) (www.furat.com) ٣ مكتبة فرات ۵\_مكتبة الملك فهد الوطنية (www.kfnl.org.sa) (www.abookstipsclub.com) 7 المكتبة العربية

#### (ج) مواقع اللغة العربيه و آدابها

Websites of Arabic Language & Literature

المنادى اللغة العربية (www.arabicl.net) المسبكة صوت العربية (www.voiceofarabic.com) المحمع العلمي العراقي (www.acatap.htmlplanet.com) (www.arabicacademy.org.eg) محمع اللغة العربية القاهره

(www.adab.com) هـأدب

(www.diwanalarab.com) ٢ـديوان العرب

ك-شبكة الشعر (www.alsh3r.com)

(www.mashaheer.com) مشاهير العرب

(www.arabicstory.net) هـموقع القصة العربيه

المنتقى باكستان العربي (www.pakarabic.com)

#### (د) عربی زبان و ادب کیے اهم سافت وئیرز

Softwares of Arabic Language & Literature

ا مكتبة الادب العربي

٢\_مكتبة الشعر العربي

سمحتبة النحو والصرف

ممرمكتبة المعاجم والمصطلحات

۵\_اطلس النيحو العربي

٢\_تعليم الاملاء لطلاب المدارس

ك\_تعليم العربيه للناطقين بالانجليزية

مندرجہ بالاس فٹ وئیرز' التراث' ممینی کے تیار کروہ میں (http://www.turath.com)۔ اس

کے علاوہ'' العریس' ممینی نے بہت اہم عربی واسلامی سافٹ وئیر تیار کئے ہیں۔ملاحظہ کریں:

(http://www.elariss.com)

#### 15 - المكتبة الشاملة:

المكتبة الشاملة ايك جامع لائبريري ب- بيصرف ايك جامد ذخيره كتبنيس بلكه آپاس ميں اپنى ضرورت كے مطابق اضافداور كى بھى كرسكتے ہيں۔اس خصوصيت كى وجہ سے بيا يك محقق كى ذاتى لائبريرى بھى بن مكتى ہے۔ ار واجهة البريامج رييير ( lionne page)

السّعدية الشاملة السّال (Instal) كرنے كے بعدا ت جب اس كواد بن كرتے ہيں تواس كا استدائي سكر بن پرايك سے زيادہ (windows) بھى استدائي سكر بن پرايك سے زيادہ (windows) بھى استدائي سكر بن پرايك سے زيادہ (windows) بھى استدائي سكر بن كے مطابق كام كرتے اس كتے ہيں ۔ فئى تحلنے والی (windows) پر ہيں اور جو كتاب آپ نے كھولی ہوئی ہے، آپ ۔ مشلا اگر آپ اس وفت (display screen) پر ہيں اور جو كتاب آپ نے كھولی ہوئی ہے، آپ ۔ مشلا اگر آپ اس وفت (display screen) بہتیں اور جو كتاب آپ نے كھولى ہوئى ہے، آپ ۔ مشلا اگر آپ اس وفت (علم كام كر سكتے ہيں :

آپ تاب كوسفىدرسفى باده كت بي-

الماراس كي مؤلف كالكمل تعارف معلوم كريكت بير -

اندركى لفظ كى تلاش كر كنت إلى-

التاب مين ردوبدل كريكتي مين -

المن منن اور شرح كوملاكر بيزه سكة بين-

الله موجوده سكرين مين ايخ مطلب كي عبارت الأش كريكت مين -

اگرآب (عرض) يا (تحرير) كتاب كي مكرين پرجين تو آپ تعليقات اورشرح

کے اندرے اپنی ضرورت کا مواد تلاش کر سکتے ہیں۔

ہے۔ آپ کتاب کے جس صفحہ پر بھی موجود ہیں، اس پورے صفحہ کو یا مخصوص مطلوبہ عبارت کو مکمل حوالے کے ساتھ کائی کرکے ورڈ (Word) کی فائل میں لے جاسکتے ہیں۔

سیتمام سہولیات ہرسکرین پرموجو دہوتی ہیں۔ اگر پھے بالائی بٹن زیادہ واضح نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ مٹل کے دوران آپ کوان کی ضرورت نہیں۔ مطلب ہے کہ موجودہ مٹل کے دوران آپ کوان کی ضرورت نہیں۔ مجت فی القرآن الکریم وتفسیرہ:

(Search in Quran & Interpretation of the Quran)

کتبہ شاملہ قرآن کریم اور تفاسیر میں تلاش کے اعتبارے بھی اپنا ٹانی نہیں رکھتا۔ تلاش کے اللہ ویا گیا قرآن پاک مصحف مدینہ منورہ ہے اور مکمل اعراب کے ساتھ ہے۔ اس میں باعتبار صفحہ نمبر،

آیت فہم رسورت فہم سے ذریعے عالی ن اوات مواور ہے اور فی وال میں ایک است براہ اور است رسائی بھی ممکن ہے۔ جبکہ ایک ہی سکرین پر موجودر ہے ہوئے ایک آیت کا پیچاس کے قریب مختلف تفاسیرے مطالعہ اور موازنہ بھی ممکن ہے۔ ای طرح آپ کسی آیت کومع حوالہ کا لی کرے ورڈ میں paste

طرایق کار:

پہلی سکرین پرموجود بٹن (القرآن الکریم آفسیرہ) پر کلک کریں، اب مطلوبہ سورت اور آیت

پر کلک کریں اور پھرجس تفسیر کو پڑھنا ، واس پر کلک کریں، اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے ، وگی ۔ اس

کے بعد جس تفسیر کو پڑھنا اور مواذ نہ کرنا ہوصرف اس کے نام پر کلک کریں، وہ کھل کر آپ کے سامنے

آ جائے گی۔ دورانِ مطالعہ تفسیر ہے آپ قرآن کریم کے متن پرآنا چاہیں تو سکرین کے دائیں طرف
صفح نہر کے آگے دیے گئے بٹن پر کلک کریں، جس صفحہ پروہ آیت ، وگی وہ صفح کھل کر آپ کے سامنے

آ جائے گا۔ اس طرح آپ دوران مطالعہ او پردائیں جانب (اخفاء الآیات) کے بٹن کی مدد ہے آیت

کوسکرین پرد کھ بھی سکتے ہیں اور اے بٹا بھی کتے ہیں۔ اس طرح (عرض کا مل) کے بٹن کی مدد سے آب اس تفسیر کوآپ الگ سے میں اور اے بٹا بھی کتے ہیں۔ اس تفسیر کوآپ الگ window کے اندر بھی کھول سکتے ہیں۔

(Search in Ouran):

ابتدائی سکرین (بحث فی القرآن الکریم) یا (بحث فی الکتاب الحالی) جبکہ کوئی اور کتاب نہ کھلی ہو، کے بٹن پر کلک کریں، قرآن کریم میں تلاش کا بائس کھل جائے گا۔ یہ box ہوگا جو کسی بھی زیر مطالعہ کتاب میں تلاش کے لیے کھاتا ہے۔ لیکن فرق میہ ہے کہ اس میں تلاش کا عمل زیادہ تیز ہوتا ہے۔ آپ search box میں کوئی بھی لفظ کہ بھی دفعاقر آن کریم میں جتنی دفعہ اور جن جن آیات میں آیا ہووہ سب پچھ آپ کے سامنے آجائے گا۔ یہ چیز تفاظ کے لئے متشابہات یاد کرنے کے حوالے میں آیا ہووہ سب پچھ آپ کے سامنے آجا گا۔ یہ چیز تفاظ کے لئے متشابہات یاد کرنے کے حوالے سے بہت ممد ومعاون ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ چاہیں تو آیت کی تفییر کے لیے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرسکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کواس آیت پر صرف کلک کرنا ہوگا اور تفاسیر آپ کے سامنے آجا کیں گیں۔ اس کے لیے آپ کواس آیت پر صرف کلک کرنا ہوگا اور تفاسیر آپ کے سامنے آجا کیں گے۔

المر شاشة إختيار كتاب (Book selection screen):

کسی بھی کتاب تک فوری رسائی کے لیے ابتدائی سکرین پرموجود (اختیار کتاب) کے بٹن پر

الله عرین بیان بدانی می این بیل قلک ارای معظم میں شائل تمام کتب کی فہرست آپ کے مات ہوں این مطلوبہ کتاب تک جلدرسائی کے لیے فہرست کی زیریں باب ب ب ب ب ب دیئے گئے خانے میں کتاب کا نام لکھ کر تلاش کریں ، وہ کتاب کھل کر آپ کے سامنے آجائے با

مكرين يرموجود بتنول كا تعارف(Introduction to screen buttons):

اب سرچ کی سکرین کھل جانے کے بعد آپ اپنی مطلوبہ کتاب موضوعاتی ترتیب یا ہجائی ترتیب یا ہجائی ترتیب یا ہجائی ترتیب الموجودة) ترتیب ہے نکال سکتے ہیں۔ آپ اس باکس میں اوپر دائیں جانب ( راخراج تقریر بالکتب الموجودة) کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے چارآ پشنز آئیں گے:

اس صورت میں آپ مکتب میں میں میں شامل تمام کتب کا مکمل تعارف موضوعاتی ترتیب سے جان سکیں گے۔ تعارف موضوعاتی ترتیب سے جان سکیں گے۔

التقریر بالکتب، حسب الحروف) اس صورت میں آپ مکتبے میں شامل تمام کتب کا تکمل تعارف جائی ترتیب ہے جان تکیں گے۔

نذكوره بالا دونول صورتوں ميں آپ كواس كتاب كامكمل تعارف ملے گا۔

🖈 ۔ ( قائمة سريعة بالكتب،حسب المجموعات ) موضوعاتی ترتیب سے کتابوں کا مکمل تعارف۔

ان دونوں صورتوں میں آپ کواس کتاب کا مخصرتعارف ملے گا۔

آ پ سامنے آنے والے تنابوں کے اس مجموعے کو کا پی کرکے ورڈ کی فائل میں لے جا سکتے ہیں یا آپ کھلنے والے ہاکس میں کسی بھی مجموعے پر ڈ بل کلک کر کے وہاں سے اپنی مطلوبہ کتاب کو کھول کر پڑھ کتے ہیں ۔ نیز اس کتاب کا مکمل تعارف ،مصنف کا تعارف ،ضرورت کے مطابق ردو بدل ، کتاب پر لکھی گئی شروحات کا مطالعہ ، کتاب کے متن میں سے کسی حصہ کی تلاش ، کتاب کو text فائل میں convert کرنا و حات کا مطالعہ ، کتاب کے متن میں سے کسی حصہ کی تلاش ، کتاب کو text فائل میں convert کرنا و کسی کے متن میں سے کسی حصہ کی تلاش ، کتاب کو text کا جا نمیں گ

۱ (Book editing screen): م شاشة تحرير كتاب

اس آپشن کی مدد ہے آپ کتاب میں کسی عبارت کا اضافہ، کی ،عنوانات میں تنبدیلی ،صفحات کی نمبرنگ میں تبدیلی اوراس جیسے دوسرے کا م کرسکتے ہیں۔ فرسٹ سکرین پر (ملف )(file) میں جائیں، وہاں ہے (تخریر کتاب) کے آپٹن پریااگر آپ پہلے ہے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ای سکرین بیاو پر کے بٹنوں میں (تحریر الکتاب الحالی) پر کلک کریں، یا (اختیار کتاب) کی سکرین یا (غرفة التحكم) میں دائیں طرف کتابوں کی لسٹ میں ہے اس عمل کے لیے آپ کوئی کتاب سلیکٹ کر کے آپ اپنا مطلوبہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ جوبھی تبدیلیاں کریں گے وہ خود بخو دمحفوظ ہوتی جا کیں گی۔اس کے لیے Save کے بٹن کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے صفحات کی نمبرنگ اوراحادیث کے ،ان میں آپ کو یہ تبدیلیاں خود Save کرنا ہوں گی۔ سكرين كے دائيں طرف كتاب كے عناوين كالت ہوتى ہے، آپ اس كى مدد سے كتاب میں کی بھی جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ عناوین ایک تو مجموعی ہوں گے جبکہ آ گے ان کی فروع بھی ہوں گی۔ ینچے دیئے گئے تیر کے نشانات کی مدد ہے آپ عناوین میں اضافہ، کمی، یا تمام عناوین حذف کرنا، عنوانات کے نام تبدیل کرنا،ان کی از سرنوتر تیب لگانا، موجودہ صفحہ میں تلاش،موجودہ صفحے ہے آ گے یا پیچھے مزید مطلوبہ خالی صفحات کا اضافہ، کسی اور فائل سے لائی گئی عبارت مفتوحہ کتاب میں شامل (Add) ، تلاش (Find) اور تبدیل کرنے (Replace) کی بہولت، موجودہ صفحہ حذف کرنا ، کتاب کی کسی اور جلدیا صفحے پر نتقل ہونا۔حدیث کی یا کوئی اور کتاب کہ جس میں عبارت کی نمبرنگ کی گئی ہو، آپ اس میں تبدیلی اور کتاب کواپنی مرضی کے مطابق جلدوں اورصفحات میں تقتیم کر سکتے ہیں۔

اس سلیلے میں کھلنے والے باکس میں آپ کو موجود صفح اور جلد کا نمبر دینا ہوگا اور جلدوں کی تعداد اور ایک جلد میں کل صفحات اور صفحے میں کل حروف کی تعداد لکھ کر انٹر کریں ، کتاب کو آپ کی مطلوبہ ترشیب لگ جائے گی۔ ای طرح سکرین میں اوپر دائیں طرف ( اظہار / اخفاء التعلیق ) کے بٹن پر کلک کرنے سے کتاب میں تعلیق / حاشے کا باکس کھولا اور بند کیا جاسکتا ہے۔ اس کھلے صفحے میں ماؤس کا دائیں بٹن پر کلک کر کے فیکسٹ کو Undo, Paste, Copy, Cut, Select اور اختیار شدہ وائیں بٹن پر کلک کر کے فیکسٹ کو Undo, Paste کو ایک عبارت کو حاشے یا فٹ نوٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں یا عبارت میں کی مکرتے ہیں۔ سکرین کے اوپر کے بٹن عمومی طریقے سے بی کام کرتے ہیں۔

در تاف فیارات! که (Search options screen):

مکتبہ شاملہ آپ گوشین طرح کی search کا اختیار دیتا ہے: آپ کتاب کے عنوانات ،مثن ا، رتعلیقات بنیوں میں سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں دس عبارتوں کی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے (و) اور (او) کا علیحدہ علیحدہ یا اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً: آپ اس حدیث کی تلاش کرنا جا ہیں:

> "وإن العبيد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالايهوي بها في جهنم" وفي رواية "لا يرى بها بأسا".

آپ پہلے سری ہاکس (First Search Box) میں (یستکلم بالکلمة) دوسرے میں (سخط التہ) کلیں التہ کا کلیے سری ہاکس کا مطلب میہ ہوگا کہ آپ مطلوبہ نتیجہ میں ان دونوں عبارتوں کودیکھنا جا جے ہیں۔

اگر آپ (او) کے تحت سرچ کریں تو سرچ ہاکس کی پہلی بار لائن (Bar Line) میں (لایلقی لها بالا) اور دوسری میں (لایری بها باسا ) اکسیس اور انٹر کرویں یا ینچ (تنفیذ البحث ) کے بٹن پر کلک کردیں۔

آپ ایک سے زیادہ الفاظ یا عبارات لکھ کر سرج کرسکتے ہیں۔ لیکن جب آپ (و)
(and) کے ساتھ تلاش کر رہے ہوں تو سرج بار کے آگے (م) (مرتبہ) پر چیک لگا کیں تو آپ کے
سامنے صرف وہ ی عبارت آئے گی جس کی ترتیب بھی وہی ہوگی جو آپ نے دی ،اوراگر (م) (مرتبہ)
پر چیک ندلگا کیں گے تو ہر وہ عبارت جس میں بیسارے الفاظ ہوں ، چاہے دی گئی ترتیب کے موافق یا
مخالف ، وہ آپ کے سامنے آجائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ (م) (مرتبہ) پر چیک نہیں لگاتے اور
آپ لفظ (صلاق) کی سرج کرنا چاہتے ہیں ،اب جہاں کہیں بھی پے لفظ ہوگا ،آپ کے سامنے آجائے
گا۔ مثلاً (صلاق العبد، الصلاق، و ما کان صلانهم عند البیت) کیکن تیز ترین سرج کے لیے چیک
لگاوینا بہتر ہے۔

سری بارکے نیچ "تحاهل الفروق بین الهمزات و نحوها" کو پہلے سے جیک لگا ہوتا ہے،اس کوایے ہی رکھنا بہتر ہے کیونکہ عربی میں (ا، اُ، آ) ہرا یک الگ الگ حیثیت رکھتا ہے،اگر آپ اس چیز کا خیال نہ رکھیں گے تو او پر کی چارصور توں میں سے جو بھی صورت ملے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر چیک کوختم کردیں تو صرف لکھی گئی عبارت ہی جہاں ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ ای طرح ( ق-ہ ) اور ( ی۔ ی ) کا معاملہ ہے۔ اگر چہ مکتبہ کے اندر رموز اوقاف کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن سرچ کے وقت و قضاور نمبرنگ وغیرہ کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدائییں ہوتا۔

مرچ باکس میں باکیں طرف اوپر کی جانب دی گئی خالی جگد میں آپ تلاش کے لیے اختیار کروہ مجموعہ کتب میں ہے کسی خاص کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ۲ ۔شاشة نتائج البحث (Search result screen):

تلاش (Search) کے لیے ہوم بیج میں مینو بارے (بحث) کو اختیار کریں۔ جب آپ تلاش کے لیے کوئی عبارت دیں گے تو اس کے نتائج ایک علیحدہ ونڈ و ہیں آپ کے سامنے آٹا شروع ہوجاتے ہیں۔ او پر کی جانب ہیں۔ او پر کی جانب کتاب کاوہ صفحہ ہوتا ہے جس ہیں آپ کی مطلوبہ عبارت ہوتی ہے، جبکہ ینچے کی جانب ایک تعبال بنا ہوتا ہے جس ہیں تلاش کے تمام نتائج سامنے ہوتے ہیں۔ آپ صفح کوسکرول کر کے پوری عبارت پرٹھ سکتے ہیں اور ماؤس یا پنچ دیئے گئے نشانات کی مددسے کسی اور نتیج پرنتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر عبارت پرٹھ سکتے ہیں اور ماؤس یا پنچ دیئے گئے نشانات کی مددسے کسی اور نتیج پرنتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر بحث (Stop ( بیٹ پر کلک کر کے تلاش پیچ دوقت کے لیے روک سکتے ہیں اور (بیت اب عذا البحث ) کے بیٹن سے پھر چلا بھی سکتے ہیں، جبکہ (ایت قساف البحث نہائیا ) کے بیٹن سے تلاش کم ممل روک سکتے ہیں۔ اس سے پھر چلا بھی سکتے ہیں، جبکہ (ایت قساف البحث نہائیا ) کے بیٹن سے تلاش کم ممل روک سکتے ہیں۔ اس سے کھر چلا بھی سکتے ہیں، جبکہ (ایت قساف البحث نہائیا ) کے بیٹن سے تلاش کم ممل روک سکتے ہیں۔ اس سے کھر چلا بھی مطلوبہ نتائج میں جبکہ (ایت قساف البحد شن مائی این نہائج کو آپ کوئی بھی نام دے کر Save کر میں اسانی بود میں کسی بھی وقت ضرورت پڑئے پر آپ با آسانی این این بی کود کھیسیں۔

سابقة تلاش كے نتائج دوبارہ ديكھنے كے لئے اساس سكرين ميں بالائی جانب (فتح نتائج)
آخر كے آئيكون پركلك كريں اور محفوظ كردہ نتائج كو كھولنے كے لئے (فتائج بحث محفوظة) كے
آئيكون پركلك كريں ۔ اگر محفوظ كردہ نتائج بھی زيادہ ہوں تو ان ميں سے مطلوب تيجہ تک تيزترين رسائی
کے لئے آخر ميں (بحث في النتائج) كے آئيكون پركلك كريں اور كھلنے والے باكس ميں مطلوب نام
لكھ كرا نئر كريں ، آپ كامقصود سامنے ہوگا۔

4. البحث في التراجم (Search in bibliographies):

مؤلفین ، صنفین اورروا ہ کے حالاتِ زندگی اوران پرجم ح وتعدیل کی معلومات کے حوالے سے بیمکنیۃ اپٹی نظیر نہیں رکھتا۔ آپ کسی بھی راوی کے بارے میں آئمہ کی رائے جان سکتے ہیں۔ نیز اس پاپ تا ترات اورد میرکتب سال میں (تعلیقات) کی صورت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ طراق کار:

اساسی سکرین میں (ترجمة ) کے آئیکون پر کلک کریں تو تراجم میں علاش کی سکرین گھل جائے گی۔ آپ کواگر راوی کا نام ، کنیت اور لقب میں سے پچھ بھی یاد ہوتو اس کے مخصوص خانے میں لکھیں اورانٹر کردیں۔

مثلاً آپ دیکھنا چائیں کدا مام ذہبی نے کن کن رواۃ کو (ٹھۃ ) کہا، یا ابن چرعسقلانی نے کن کئی رواۃ کو (مقبول) کہا، آپ سرچ باکس میں (رویۃ ) کے خانے میں بید دولفظ لکھ کر انٹر کر دیں، باتی خانے خالی ہی رکھیں، تمام بتائی آپ کے سامنے آجا کیں گے۔ یا در ہے کہ یہاں بھی (و)، (اُو)، (اُو)، (اُول الاَ سم) اور (مطابق ) کے آپنز بالکل اسی طرح ہی کام کرتے ہیں جس طرح عام سرق باکس میں تھے۔ آپ اپنے مطلوبراوی کے بارے میں کامل معلومات کے لیے اس پر ڈبل کلک کریں، اس کے بارے میں کامل معلومات کے لیے اس پر ڈبل کلک کریں، اس کے بارے میں پہلے باکس میں (خلاصة )، (تعارف)، اس پر (جرح وتعدیل) اور (تلانہ ہ) کے بارے میں جانئے کے لیے متعلقہ آپشز پر کلک کریں۔ اس راوی کے شیوخ اور تلانہ ہ کے بارے میں بائنفیسل جانئے کے لیے اس کے نام پر کلک کریں، اس کی کمل تفصیل علیحدہ باکس میں آپ کے سامنے ہوگی۔ اگر نتیجہ میں ایک نام بہت زیادہ بارآ جائے تو آپ نتائے میں تلاش کے لیے دی گئی سری بار میں وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہاں بھی ونڈ و کے دوبارہ اپنے مطلوبراوی کا نام یا متعلقہ معلومات آنھیں، وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہاں بھی ونڈ و کے اور پر کام کرتے ہیں۔

مخصوص تلاش کے لیے ونڈ و کے دائیں طرف (بحث مسر کسب عن رواۃ التھذیبین خصوص تلاش کے لیے ونڈ و کے دائیں طرف (بحث مسر کسب عن رواۃ التھذیبین خصاصة ) پر چیک لگائیں اور جس قدر آپ کوراوی کے بارے میں معلومات ہوں وہ لکھ کرائٹر کریں، مطلوبہ نتائج آپ کے سامنے ہو نگے ۔ اس باکس میں پنچ امام مزی کی (تبذیب الکمال) اور ابن حجرعسقلانی کی (التقریب) میں مستعمل کی گئی بعض اصطلاحات کا مختصر تعارف دیا گیا ہے۔

اس طرح حدیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کسی راوی کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کے نام کوسلیکٹ کریں اور اوپر کے آئیکونز میں ہے (بحث فی التراجم) پر کلک کریں ، اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی۔اس طرح سے کسی راوی کے بارے میں آئمہ کی رائے جانئے میں سے مکتبہ ممد ومعاون ثابت ہوتا ہے۔ مکتبة شاملة ایک ایک لائبریری ہے جس کا تکمل ڈھا ٹیچہ آپ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرسکتے ہیں۔مثلاً نئی کتابوں کی شمولیت، پرانی کتابوں کے نام، اقسام اور بطا قات (Cards) وغیرہ میں تبدیلی کرسکتے ہیں۔ان تمام امور کے لیے (غرفة النسحکم) کا آپش موجود ہے۔ طریق کار:

مینو بارے (شاشات خاصة فی فی الحکم) یا پردگرام کے متعقل بالائی آئیکوز میں سے (غرفتہ الحکم) پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے آئے والے باکس میں وائیں جانب اقسام کتب کی فہرست ہوگی، اس میں سے کسی ایک فتم کوسلیکٹ کریں، درمیان والی فہرست سے اس مجموعے کی ذیلی کتاب سلیکٹ کریں۔ اس کتاب سے متعلق معلومات تیسرے باکس میں سامنے آئیں گی۔

اگر آپ مجموعی عنوانات کے برخلاف کتابوں کو پہنی تر تیب سے کھولنا جا ہیں تو اسی سکرین پر اقسام کتب کی بالائی جانب (ابت) پر کلک کریں۔اورا گر کسی خاص قتم کی کتب کو پہلے سے و کچھنا ہوتو پہلے صرف ایک (قتم) سلیکٹ کریں اس کے بعد ذیلی کتب کی فہرست میں بالائی جانب ( اُبجد یا ) پر چیک لگا کمیں۔

ذیلی اختیارات:

سی اسای مجموعے کے نام میں تبدیلی کے لیے فہرست کے پنچے دیے گئے باکس میں نام لکھ کر ( تغییر اسم ) پرکلک کر دیں:

- الم المرام المرا
- المراورك جانب فقل كرنے كے ليے (تحريث القسم لأعلى) پركلك كريں۔
- مجوع کانام نیچی طرف نتقل کرنے کے لیے (تسحریات القسم لاسفال) پر کلک کریں۔
  - الله جبخم كنے كے ليے (حذف القسم) يكلك كريں۔
- کی نی شامل کی گئی کتاب کوفہرست میں شامل کرنے کے لیے قریبی آئیکون (فہرست فی کتاب) یکلک کریں۔
- الله مجموع كتام كتب وحذف كرنے كے ليے (حذف فهارس جميع كتب ) كي تكون كو

استعال كري

THE

مجوع كى دَيلى فهرست الويل بونى كى صورت ميس خاص خانى ميس نام لكوكر (بحث عن إسم كتاب في المجموعة الحالية) يركلك كرير.

الا میں میں تلاش کے لئے (بحث فی کل الکتب) پرکلک کریں۔ مجموعے کی ذیلی کتب کے نام یاتر تیب میں تبدیلی ،حذف ،ٹنی کتاب کی شمولیت کا طریق کار اساس مجموعات کی طرح ہی ہے۔

افتیار کردہ کتاب کو کسی اور مجموعے میں منتقل کرنے کے لئے فہرست کی زیریں جانب مطلوبہ مجموعے کوسلیکٹ کریں۔ افتیار کردہ کتاب مطلوبہ مجموعے میں منتقل ہوجائے گی۔

اس طرح اگر آپ نین چار کتابوں کو کسی ایک کتاب میں جمع کرنا چاہیں تو (دمج الکتب اللہ کابوں کو سلیکٹ کر کے (دمج الکتب المحددة) پرکلک کریں میآ پشن اس وقت مفید ہوتا ہے کہ جب آپ ورڈ کی مختلف فائلیں مکتبہ میں Import کریں یا ایک مؤلف کی بہت سے چھوٹی چھوٹی کتب ہوں تو آپ کتابوں کے زیادہ پھیلاؤ سے بیچنے کے لئے ان سب کو ایک منتقل کتاب میں جمع کر کئے ہیں۔

سکرین میں ہائیں جانب (ہیانات الکتاب) کے خانے میں دواختیارات ہوتے ہیں: ا۔ المؤلف کوسلیکٹ کرنے سے بیمولف صرف اس کتاب کے ساتھ خاص ہوجائے گا۔اس صورت میں آپ مولف اور کتاب کے بارے میں حسب ضرورت معلومات میں اضافۃ یا تبدیلی کرکے Save کے بٹن پرکلک کردیں تو بیاضا فہ جات Save ہوجا کیں گے۔

۲۔ الیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے آپٹن کو اختیار کیا جائے لیعنی موفیین کی دی گئی فہرست میں سے ایک نام کوسلیکٹ کریں (جوعموماً پہلے سے موجود ہوتا ہے) مثلاً: تفییر طبری تھولیس کے تو (الطبری، اُبوجعفر) پہلے سے موجود ہوگا، اس صورت میں مولف کا تعارف (غرفة التحکم) میں پہلے سے موجود ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں کتاب مولف کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، مولف کا بیتعارف مولف کی دیگرتمام کتب کے ساتھ مطلف کی دیگرتمام کتب کے ساتھ مطلف کی دیگرتمام کتب کے ساتھ میں کتاب مولف کی دیگرتمام کتب کے ساتھ میں۔

مؤلفین کی فہرست میں مظمولف کااضافہ،اس کے تعارف میں تغیر والدیل و نیمرو کے لئے نام کے خانے کے سامنے (الانت قبال لیجدول المؤلفین ) پر کلک کریں، کھلنے والی ونڈ وہیں مطلوب تبدیلیاں کرنے کے بعد آپ واپس سابقہ ونڈ وہیں آ کتے ہیں۔

اب اختیار کردہ کتاب کو کسی بھی دقت پروگرام بیں تلاش کے لئے اختیار کردہ کتب کی فہرست سے متعقلا نکالنا چاہیں تو (احدفء الکتاب من قائمہ البحث) پر چیک لگادیں۔
اب اگر آپ پروگرام کی تمام کتا ہیں تلاش کے لئے سلیکٹ کرلیں پھر بھی یہ کتاب ان میں شامل نہ ہوگی۔ اس آپشن کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ مکتبہ شامل کی کتابوں کے اضافے کا اختیار بھی دیتا ہے ، تو اگر آپ کے پاس ایک کتاب کے دو فیخ موجود ہوں ، ایک کی ترقیم مطبوعہ کے موافق اور دومری ناموافق ، ایک اگر اب کے ساتھ اور دومری بغیراع راب کے ہو، لیکن کے موافق اور دومری ناموافق ، ایک اعراب کے ساتھ اور دومری بغیراع راب کے ہو، لیکن کے موافق اور دومری ناموافق ، ایک اعراب کے ساتھ اور دومری بغیراع راب کے ہو، لیکن کے موافق اور دومری بین تلاش سے وقت کا ضیاع اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے آپ ان میں سے کی ایک نیخ کو، جوزیادہ بہتر ہو، سلیکٹ کرلیں اور دومرے کو تلاش کے دائر ہے ہا ہم رکھیں ۔ اس کوسلیکٹ کرنے کے بعد (حدفظ بیسانسات المکتساب )(Save) پرضرور کلک کریں۔

ج کتاب کومکتبے کے اندر بی compress کرنے کے لیے (مضغوط) کے آئیکون پر کلک کریں ، اس صورت میں کتاب غیر مفہر س صورت میں ہوگی ، جبکہ دوبارہ اسی صورت میں لانے کے لئے (عمل الفہر س) پر کلک کریں۔ اور فہرست کوختم کرنے کے لئے (حذف الفہر س) پر کلک کریں۔

کتاب کے (بطاقہ) (تعارفی کارڈ) میں کتاب، مولف، موجودہ نسخہ، آیا کہ اعراب کے ساتھ ہے یانہیں، مطبوعہ کے مطابق ہے یانہیں، کتاب کا مصدراوردیگر معلومات شامل ہوتی ہیں۔ بطاقہ کے قریب تیر کے نشان کی مدد سے (عن الکتاب) ہیں آپ کتاب سے متعلق جبکہ (عن الکتاب) ہیں آپ کتاب سے متعلق معلومات میں تبدیلی واضافہ کر کے (حفظ بیانات جبکہ (عن الکتاب) کی مدد سے متعلق معلومات میں تبدیلی واضافہ کر کے (حفظ بیانات الکتاب) کی مدد سے Stave کرسکتے ہیں۔ کتاب جس مجموعے میں شامل ہے، ویڈو میں یائیں جانب آخری خانے میں اس کا تام دیا گیا ہوتا ہے۔ ویڈو میں ویڈو کی کام کرتے ہیں۔

ند وره تمام تبديليان ، اسه ، بايد ال سوية من ممكن مين كه جب پروگرام Writeable

CD میں یا Hard Disk میں اواور آریہ پروگرام صرف Readable کی ڈی میں جوتو

ترير (Editing) وغيره كا كام مكنن ند بوگا-

شاشة المؤلفين (Authors' screen):

جس طرح پہلے دضاحت کی گئی ہے کہ (المکتبہ الشاملة) صرف کتابوں کا جامد ذخیرہ نہیں باراس میں نئی کتاب شامل کرنے اور پہلے ہے موجود کسی کتاب کوختم یا تبدیل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔اس طرح س مولف کا تعارف شامل جتم یا تبدیل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔

شاشة المولفين ميں جانے کے لئے مينوبارت (شاشات حاصة .... شاشة المولفين كي ايك طويل الله على ا

اگر مولف کائم برلنا ہوتو اس کوسلیکٹ کر کے موفیین کی فہرست کے نیچے پہلے دیے گئے خانے میں مولف کا نانام کی بھیل چر( تغییر اسم المؤلف المحدد) پر کلک کریں، نام تبدیل ہوجائے گا۔

اللہ میں مولف کا نانام شامل کرنا:

وئے گئے خانے میں مؤلف کانا ملکھ کر (إضافة مؤلف حدید ) پُرکلک کریں، آپ کا دیا گیان م خود بخو دہنجی ترتیب سے فہرست میں شامل ہوجائے گا۔

الله کوئی نام حذف کرنا:

اگر کسی مؤلف کا نام حذف کرنا ہوتو اس کوسلیک کر کے فہرست کے بنچ (حذف المؤلف المحد د) پرکلک کریں۔

🚓 . ترجمة المؤلف مين تبديلي:

اس آپشن کی مدو ہے آپ مؤلف کے تعارف میں اضافہ یاردوبدل کر سکتے ہیں۔اس کے

لئے دیجے گئے خانے میں تبدیلی کریں اور پھر ( ترجمۃ المؤلف ) کے سانے ( ۱۰۰۰ یو ۱ ت اما تاب ) پر کلک کر کے کی گئی تبدیلی کو Save کرلیں۔

ونڈوکے دیگر آپشنز میں (بطاقۃ الکتاب) (کتاب کامخضر تعارف)، (تصفح سریع) اور مؤلف کی دیگر تصانیف کی فہرست شامل ہے۔ (کسی کتاب کواس مؤلف کی تصانیف میں شامل کرنے کے لیے (غرفۃ الحکم) کا استعمال ہوگا) میرسب پچھ آپ ای سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ونڈو کے بالائی تمام بٹن یہاں بھی حسب دستور کام کرتے ہیں۔

(Screen for text, linked with explaination): الم شاشة ربط متن بشرحه

ید مکتبه متن قرآن کے ساتھ تفایر اور حدیث کے ساتھ ان کی شروح کا مطالعہ یا کسی ایک متن کی کئی دیگر شروح کے بیک وفت مطالعے کی ہولت بھی دیتا ہے۔ طریق کار:

مندرجه ذیل مثال کوریعاس کی وضاحت کی جاتی ہے:

روگرام كيموم يكي رايك باركلك كري، (كتب المتون... صحيح بندارى ) حديث نمبرایک تکالیں، پروگرام کے مین بیج سے (شاشات خاصة.... ربط متن بشرحه )سلیک کریں، آپ کے سامنے ایک نئی ونڈ و کھلے گی جس میں دائیں جانب ایک لائن میں پروگرام میں شامل كتابول كمجموعات كنام بول ك، يبال سے (شسروح السحديث) كوسليك كريں ،اس مجموع میں شامل تمام کتب کی فہرست ینچے خانے میں کھل جائے گی۔ یہاں سے (فتسح البادی لابین حدر ) كوسليك كرك ينجورخ كيهوع تير (أضف الكتساب إلى قائمة الشروح) يركلك كريس -اسطرة (فتح البارى لإبن حجر) كوبهى ال فبرست ميس في كتابس -اس زيري فبرست ے جوآپ نے تیارکی، (فتح الباری لابن حجر ) پرکلک کریں، (الشرح: فتح الباری لابن حسجس ) کے عنوان سے بید کتاب مقابل خانے میں کھل جائے گی اور اس میں بخاری شریف کی پہل حديث كي شرح ۾ وگي \_اورون او كي زيري جانب (المحالة: المتن مرتبط بالشرح المعروض) يعني متن اورشرح ہم آ بنگ ہیں۔اس عبارت کے سامنے دوران مطالعہ دیگرصفحات کی طرف منتقلی کے نشانات اوركسي خاص جلد ،صفحه يا حديث نمبر كاخانه ديا گيا ہے ، اس ميس نمبر كي وريعي آپ مطلوب مقام تك رسائي حاصل كرليس ك\_ متن اورش نے یہ وی میں ایون فی مدد متن اورش کے وہیں ربط ختم، المرابط فی تم کیا جاسکتا ہے۔ اگر مفتوحہ متن سے متعلق شرح میں بالہ میں بالہ میں المدر بط بالمتن ) کی مدد میں دوبارہ ربط کا کم کیا جاسکتا ہے۔ اگر مفتوحہ متن سے متعلق شرح میں بیانی کا میں المدر بط بالمتن ) پر کلک کریں۔

اب شروحات کی فہرست میں ہے (فتح الباری لابن حسر ) پر کلک کریں۔ آپ دیکھیں کے کہ Status bar میں متن اور شرح غیر مرتبط ہو نگے۔اب سیج بخاری میں دیئے گئے خانوں کی مدد ہے ہڑ ، ۳ ،صفح ۱۱۲ ،کھولیں ، یہاں آپ کے سامنے بیرحدیث ہوگی :

"إن معاذ بن حبل كان يصلي مع النبي على شم يرجع فيؤم قومه"

اب(فت الباري لإبن حجر) ميں جز "" سفيه الكوليں - Status bar الجوليں - Status bar المجر متن اور شرح كوغير مر بوط طاہم كررہى ہوگى ۔ اب (ربط المتن بالشرح) پركلك كريں توريط قائم ہوجائے گا۔

اس طرح اگر موجود متن اور شرح ميں توريط ند ہوليكين كى اور مقام پراس متن كى شرح مفتوحه على موضع ) آخر پر كتاب ميں موجود ہو۔ اس كو پڑھنے كے ليے متن كى بالائى جانب (الإنت قال إلى موضع ) آخر پر كلك كريں ۔

المكتبة الثاملة ك ( الإصدار الثاني ) ميں ابھى تك سحاح ستداور موطا كى متن سے مربوط شروحات دى گئى ہيں۔ يہى سہولت انٹرنيك پر بھى مفت حاصل كى جاسكتى ہے۔ اس كے ليے درج ذيل ويب سائث استعال كريں: (http://www.al-islam.com) اا۔ شاشة استير اد و تصدير كتب الكترونية:

(Screen import and export of electronic books)

المكتبة الشاملة كے ديگر بہت ہے امتیازات میں ہے ایک بیبھی ہے كہ آپ اس میں نئ ستا میں شامل بھی كر سے میں اور مكتبہ میں ہے كوئی خاص كتاب نكال كر عليحدہ بھی كر سكتے ہیں۔ عليحدہ كی گئی كتاب میں صفحہ درصفحہ مطالعہ، تلاش اور ديگر سہولیات موجود بوتی ہیں۔ اس طرح اگر آپ كے پاس موجود كتاب كى دوسرے دوست كے المكتبة الشاملہ میں موجود نہیں۔ آپ كے ذريعے وہ يہ كتاب اپ مكتبے میں شامل كرسكتا ہے۔

یمل ورڈ نے ذرامخلف ہوتا ہے بینی Export کی جانے والی مکتبہ شاملہ کی تمام خصوصیات کی حامل ہوگا۔اس میں صفحات کے نمبر اور موضوعات کی ترتیب، حدیث اوراس کی شرح کے مابین

ربط، آیات اور تغییر نے مابین ربط، و وُلف کے تر :مه میں تبدیلی ۱۵ انتیار ۱۰ رتب باور مواف الم مختصرِ تعارف، میتنام بهولیات اس میں شامل بموتی ہیں۔ آپ اگر کتاب کو تھول کر پڑھناچ ہیں تو وہ سکرین پر . ایسے ہی کھلے گی جیسے مکتبہ شاملہ کے اندر کھلی ہو۔ مزید برآل Export اور Import کا بیٹل ورڈکی نسبت زیادہ تیزرنتار ہوگا۔ نسبت زیادہ تیزرنتار ہوگا۔ عملی طریق کار:

آپ ایک مکتبہ میں شامل کسی کتاب میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کی طرف سے کی گئی تبدیلی سے کتاب میں کوئی فقص پیدا نہ ہوجائے، تو آپ اس کتاب کو مکتبہ سے بابرنکال لیس، اس ہیں مطلوبہ تبدیلی کے بعددوہارہ مکتبہ میں شامل کردیں۔

Export

کرنے کا طریقہ:

اس طرح آپ مختلف کتابول کو مکتبه شامله سے Export کرے ایک الگ چھوٹی لائبر ری مجھی بنا عظتے ہیں۔

پروگرام کے ہوم پہنچ پرموجود آئیکوز میں ہے ( اِخراج الکتاب بصیغة الکتر وبیة ) پر کلک كرين، يامينوبارين (خدمات .. إقدر كتب الكترونية ) پركلك كرين آپ كے سامنے ايك باكس كھلے گا جس میں دائیں جانب کتابول کی فہرست ہوگی ،فہرست میں سب سے او پرمجموعات کا نام ہوگا۔ مثلاً تغییر،عقیدہ، علوم القرآن اور پھرای عنوان کے تحت آنے والی تمام کتب/کتاب سلیکٹ کرنے کے بعد سامنے تیر کے نشان (إدراج الکتب الحد دۃ) پر کلک کریں، وہ کتاب سامنے والے باکس میں چلی جائے گی۔ اگراس کی تمام کتابیں Export کرنا چاہیں تو (ادراج جمیج الکتب) پر کلک کریں ،کسی کتاب کو Deselect کرنے کے لیے (استعاد الکتب المحد دق) اور پورے مجموعے کو واپسی کرنے کے لیے (استعاد جمیع الکتب) (دو تیروں) پر کلک کریں، اختیار کردہ کتاب کا تعارف دیکھنے کے لئے (بطاقة الكتاب) بركلك كرير- جب آپ كتابين سليك كرليس تو آپ كتاب كو Export كرنے كے بعد محفوظ كرنے كى جگه سليك كرنے كے ليے ( أخر المكان الذي تريد التصدير إليه ) پركلك كرك اس جگہ کا تغین کریں۔جگہ کے قعین کے بعد ( اُختر المکان ) کے سامنے والے آئیکون پر کلک کریں۔ Export كأعمل شروع موجائے گا۔اس عمل كى تعميل كے بعد كتاب كا آئيكون ايك نئ ونڈ وميس سامنے آئے گا۔ يہاں سے آپ كتاب كوكھول كراستعال كر سكتے ہيں۔ اگرآپ وہی آناب البدیلی کے بعد دوبارہ واپس مکتبے میں رکھنا چاہیں، یانی کتاب شاملی کرنا پیس تو پردگرام کے مینو بارمیں (خدمات...استر ادکتب الکتر وبیة) پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے ایب بائس کھلے گا۔ اس میں مکتبہ شاملہ کے جس مجموعہ میں آپ حالیہ کتاب کورکھنا چاہتے ہیں، اس کا انخاب کریں، مطلوبہ کتاب تک پہنچنے کے لئے کمپیوٹرنما آئیکون (استعر اض مجلدات وملفات الجھاز) نے کلک کریں۔

وہ کتاب گزشتہ باکس میں آجائے گی۔ اس طریقے ہے آپ جتنی کتا ہیں جا ہیں اس فہرست میں شامل کر کتے ہیں۔ کسی کتاب کو فہرست سے خارج کرنے کے لیے (حذف الکتاب) اور پوری فہرست کو فتم کرنے کے لیے (حذف الکتاب) اور پوری فہرست کو فتم کرنے کے لیے (تفریغ القائمة) پر کلک کریں۔ اختیار کردہ کتاب کو امپورٹ کرنے کے لیے ( اِسیر ادالکتب اِل البرنائج) پر کلک کریں ، اختیار کردہ کتاب مکتبہ شاملہ ہیں آجائے گی۔ لیے ( اِسیر ادالکتب اِلی البرنائج) پر کلک کریں ، اختیار کردہ کتاب مکتبہ شاملہ ہیں آجائے گی۔ کا۔ شاشة اِخراج الکتاب للملف انصی (Import text file screen):

آپ مکتبہ شاملہ ہے کوئی بھی کتاب بوری کی پوری جلداور صفح نمبر کے ساتھ عکسٹ فاکل میں منتقل کر سکتے ۔ اگر کتاب کی شرح بھی ساتھ ، وقو آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اصل متن کوشرح ہے اور پر ظاہر کریں یا چھپا کیں ۔ اسی طرح تفاسیر پڑھتے وقت چا جی تو آیات کا مثن سامنے رکھیں ہا صرف تفسیر کا مطلوبہ مطلوبہ مطالعہ کریں ۔ اس کے لیے آپ کے سامنے جو باکس کھلے گا اس میں فائل کے لیے صفحات میں مطلوبہ فاصلہ (Space) جلداور صفح نمبر لگانے کا اختیار ، کتاب پر گئی تعلیقات کی منتقلی مکمل کتاب یا کتاب کے ماتھ کی صاحب کا حصول اور اعراب کے ساتھ یا اعراب کے بغیر کتاب کی منتقل کے آپشن موج تے ہیں ۔ اس کے بعد آپ کتاب کو جہال رکھنا چا ہیں وہ Location سلیک کریں اور (تحویل الکتاب) کے آئیون پر کلک کریں ، کتاب مطلوبہ جگہ پر علیحدہ فولڈر میں آجائے گی ۔ مکتبہ شاملہ کے چوشے ورژن (Fourth Version) میں مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت کت کورج کیا گیا ہے:

التفاسير، علوم القرآن، متون الحديث، الاجزاء الحديث، كتب ابن ابي الدنيا، شروح المحديث، كتب الباني، مصطلح شروح المحديث، كتب الباني، مصطلح وعلوم الحديث، الرجال والتراجم والطبقات، العقيده، العقيده المسندة، كتب الانساب، اصول و قواعد الفقه، فقه حنفي، فقه مالكي، فقه شافعي، فقه حنبلي، فقه عام، السياسة

الشرعية والقضاء، الفتاوى، بحوث ومسائل مالية واقتصادية، كتب ابن تيمية . كتب ابن قيم، الاخلاق والآداب والرقائق، السيرة والشمائل الشريفة، كتب التاريخ، كتب البلدان، علوم اللغة والسمعاجم، كتب الادب، دواوين الشعر، فهارس الكتب، الطب، الرقى الشرعية، شروح الحرى، الفقه العام، معاجم اللغات الاحرى، علوم القرآن، الحرى، التفسير، الحرى، متون، احرى، المحلات والبحوث والدوريات، كتب عامة حارج التفسير، الحرى، متون، احرى للكتب الاجزاء الحديثية، النحو والصرف، مصطلح نطاق التحقيق، طبعات الحرى للكتب الاجزاء الحديثية، النحو والصرف، مصطلح السحديث ،اصول الفقه والقواعد الفقهية ، السيرة والشمائل، التراجم والطبقات، كتب التخريج والزوائد، الاخلاق والرقائق والاذكار، الجوامع والمجلات و نحوها.

Free ) من النال مفت دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ سے است اپنے کمپیوٹر میں مفت تحمیل (Download ) کر سکتے ہیں اس کے لیے ویب سائٹ بیرے۔/Download

اس کے علاوہ اس ویب سمائٹ ہے آپ مکتبہ شاملہ میں شامل ہونے والی نئ کتابوں اور نئے اضافہ جات کو بھی Download کر سکتے ہیں۔

16 - آسان قرآن وحدیث: (Easy Quran wa Hadees)

سے سافٹ ویئر مشہور ادارہ A.Q.F.S میں مشہور ادارہ (3.1) میں میں ان کے دیں کرت مارکیٹ، نیوگارڈ ن ٹاؤن، لا ہور کا تیار کردہ ہے۔ اس پروگرام کا ورژن (3.1) قرآن مجید کے دی اردوتر اہم اور چھ کتب احادیث کے انگریزی تراجم، گیارہ کتب احادیث کے اردوتر اہم اور چھ کتب احادیث کے انگریزی تراجم پرمشمتل ہے۔ اس پروگرام میں کمل عربی اور اردومتن کے ساتھ ڈیٹا ہیں، الفاظ اور موضوعات کے صاب سے تلاش کی سمولت موجود ہے۔

ترجمه وتفسیر کلی - ترجمه وقفسیر مدنی - ترجمه وتفسیرعثانی - ترجمه وتفسیر ابن کیثر - ترجمه وتفسیر کنز الایمان - ترجمه وتفسیر دا کنرمحمدعثان (الکتاب) ترجمه وتفسیر تیسیر القرآن - ترجمه مولانا احمایلی - ترجمه عرفان القرآن - با آواز ترجمه فتح محمد جالندهری قرآن مجید کی تلاوت -

English Transtrations: Maulana Abdul Majid Daryabadi- Abdullah Yusu Ali-Dr Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali- Dr. Muhammad Muhsin Khan- M.Pickthal- Shakir- Irfan-ul-Quran (Dr. M. Tahir-ul-Qadri)- Mufti Taqı Uşmanı Tarjuma and Tafseci Tafheem-ul-Quran-Tafseer Jalalain- Tarjuma Sındhi.

کتب احادیث کے اردواور انگریزی تراجم کی تفصیل مندرجه ذیل ہے: صحیح بخاری صحیح مسلم - جامع تر ندی ۔ سنن ابو داؤد ۔ سنن نسائی ۔ سنن ابن ملجه - شاکل تر ندی ۔ موطاامام مالک ۔ مشکا ة المصابح ۔ سنن داری ۔ مندامام احمد ۔

Sahih Bukhari- Sahih Muslim- Sunan Abu Dawood- Muta Imam Malik- Jame Tirmazi- Shamail Tirmizi.

آسان قرآن وحدیث کاسافٹ وئر عاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل e-mail جررابط کیا

easyquranwahadees@gmail.com:جاسكتا ہے

چوتھا مرحلہ: علمی مواد کی جمع آوری ( Data Collection )

یہ مقالے کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ ہے،اور مقالہ لکھنے کے لئے محقق کے پاس ایسے مصادر ہونا ضروری ہیں، جن کی ہدد سے وہ اپنے موضوع کے بارے بیں معلومات جمع کر سکے معلومات اور علمی مواد کے مصادر مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جن میں سے چندا ہم سے ہیں:

کا بین، انسائیکلوپیڈیاز، مجلّات ورسائل، لیکچرز، وستاویزات، انٹرویوز، سوال نامے، مشاہدہ، تجربه، آزمائش (Test)۔

معلومات و بیانات جمع کرنے کے ان دس مصادر کودو بڑی قسموں میں تقلیم کیا جاسکتا ہے: 1 \_ بہلی قشم: پانچ مصادر پرمشتمل ہے \_

(کتابیں ،انسائکلوبیڈیاز ،مجلّات ورسائل ،لیکچرزاور دستاویزات) مصادر کی میشم محقق کے لئے سابق محققین کے تیار کردہ بیانات (Ready Data) فراہم کرتی ہے ،اور یہ مصادرلا بسریری میں مدحہ دیں تربی

2۔ دوسری قتم: دیگر پانچ مصادر پر شمل ہوتی ہے۔

(انٹرویوز ،سوال نامے ، (Questionnaire) مشاہرہ ، (Observation) تجربہ، (Experiment) اور آز ماکش (Test) ان مصادر میں معلومات اور مواد تیار شدہ حالت میں

- 6- اگر اقتباس ایک صفحے سے زائد ہوتو نقل حرفی کینی من و من نقل کر ما درست نہیں ہدا ہے۔
  معنوی بعنی مفہومی اعتبار سے نقل کیا جائے گا محقق اسے اسلوب اور اپنے الفاظ میں متام مندر جات کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھے گا کیکن جن مصادر و مراجع نے نقل کر رہا ہے ان
  کا حوالہ ضرور درج کرے گا۔
  - 7۔ جب نصی اقتباس کے اندرکسی چیز کا اضافہ کرنا ہوتو اس لفظ یا جملے کوتو سین (Braces) کے اندرنقل کیا جائے گا ہ تا کہ وہ اقتباس کی اصلی عبارت ہے جدار ہے۔
  - 8۔ اگر اقتباس کے اندر کسی جھے کو حذف کرنا ہو تو محذوف کی جگہ تین مسلسل افقی (Horizontal) نقطے لگا دیئے جائیں گے۔
  - 9۔ اقتباس شدہ عبارت کے اپنے سے ماقبل اور اپنے سے مابعد کے کلام کے ساتھ باہمی ربط اور سے ساتھ اور سیاق کلام میں کسی قتم کا تنافر محسوس نہ ہو۔ محسوس نہ ہو۔
- 10۔ اقتباسات اور نقل کی گئی عبارات کی کثرت میں محقق کا اپناتشخص برقر اررکھنا ضروری ہے،
  اور وہ اس طرح کنقل کئے گئے اقتباس سے پہلے تمہید ، تعارف اور مقدمہ (Intro) تحریر
  کرے اور اس اقتباس کے قل کرنے کے بعد اس پر تبھرہ (Commentary) کرے،
  مشکل الفاظ و عبارات کی وضاحت کرے اور مختلف عبارتوں کا ایک دوسرے سے
  موازنہ کرے۔
- 11۔ عاشیے میں اقتباس کے مصدر ومرجع کا حوالہ دینا ضروری ہے، اور وہ اس طرح کہ اقتباس کو ترتیب کے لحاظ ہے کوئی نمبر دیا جائے ، اور وہ بی نمبر صفحے کے آخر میں حاشیے کی لائن لگا کر لکھا جائے ، اور اس نمبر کے آگے اقتباس کے مصدر کے بارے میں معلومات دی جا کیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

''مولف کا نام، کتاب کا نام اوراس کے بنچے لائن لگائی جائے،مقام اشاعت، ناشر کا نام، ایڈیشن نمبر، تاریخ طباعت،جلد نمبر اور صفحہ نمبر''۔

اگر کسی مجلّہ میں چھنے والے مقالے سے اقتباس نقل کیا گیا ہے تو حاشے میں مندرجہ ذیل معلومات لکھنا ضروری ہوگا:''مقالہ نگار کا نام ،مقالے کاعنوان ، واوین میں مجلّے کا نام ،اوراس کے

نے لائن لگائی جائے گی۔ من موا الماقليد بھارہ مبر مائر بھ اجراء اقتباس کردہ مقالے کے پہلے اور آخری مسلح کا نمبر اللہ علامی کا مبر اللہ مسلح کا نمبر اللہ اللہ مسلم کا مبر اللہ مسلم کا نمبر اللہ کا نمبر اللہ مسلم کا نمبر اللہ مسلم کا نمبر اللہ کے لیا تا اللہ کا نمبر کا نمبر کا نمبر کا نمبر کا نمبر کا نمبر کی کے نمبر کا نمبر کے نمبر کا نمبر کے نمبر کا نمبر کے نمبر کا نمبر کا نمبر کا نمبر کے نمبر کا نمبر کے نمبر کا نمبر

(Summary/Abstracted Quotation): يـ تلخيصي اقتباس ي

محقق اپنی تحقیق میں ان چیزوں پر انحصار کرتا ہے جواس سے پہلے لوگوں نے تحریر کی ہیں۔ پھر وہ اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر محقق اپنی تحقیق میں سابقین کی ذکر کردہ آراء اور ان سے حاصل شدہ نتائج کومن وعن نقل کرنا شروع کر دی تواس کی تحقیق کا جم غیر طرور کی طور پر بہت بڑھ جائے گا، چنا نچہ اس عیب سے بہنے کے لئے محقق تلخیص کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور اس طریقہ کے ذریعے بہت سے صفحات کا خلاصہ چند سطور میں بیان کردیتا ہے، اور آخر میں مرجع کا حوالہ ذکر کردیتا ہے، اور آخر میں مرجع کا حوالہ ذکر کردیتا ہے۔

3-مفہوی اقتباس: (Reproduced/ Redrafted Quotation)

بعض اوقات جب کسی عبارت کو بھی قاری کے لئے مشکل ہوتو محقق اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ اور اپنے اسلوب میں ڈھال ویتا ہے، اور اس طرح اس عبارت کی تمام پیچید گیوں اور الجھنوں کو ختم کر ویتا ہے۔ کر ویتا ہے۔ کیکن سیسب پچھاس عبارت کو اچھی طرح سیجھنے اور اور اک کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس طریقے کو استعمال کرنے کے درج ذیل مقاصد ہیں:

(أ) مقالے میں نقل شدہ عبارتوں کو کم ہے کم رکھا جائے اور بلا ضرورت ان سے اجتناب کیا جائے۔

(ب) عبارتوں کے بیجھنے اور انہیں عمر گی ہے استعمال کرنے میں طالب علم کی صلاحیتوں کی نشوونما کرنا۔

(ج) جہاں جہاں ضرورت ہوو ہاں تھر ہ و قعلق اور تنقید کی جائے۔

یہ چیز ذہن میں دئی چاہیے کہ اقتباسات کونقل کرنے ہے مقصود ہرگز مقالے کا مجم بڑھانا نہیں ، بلکہ اس مے مقصود مقالے کومتند بنا نا اور زیادہ سے زیادہ نتائج کا حصول ہوتا ہے، اور آخر میں ان اقتباسات کے ذریعے کسی جدید فکروغایت تک پہنچنا ہوتا ہے۔

مقالہ ہمیشہ فکری اصلیت ہے آراستہ ہوتا ہے، اور مقالہ نگار صرف معلومات اور مواد کو جمع کرنے والا یامتفرق اشیاء کو اکٹھا کرنے والانہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اصلی محقق ہوتا ہے جوافکار کوان کے اسباب وعلل کے ساتھ ہی قبول نہیں کر لیتا، بلکہ ان افکار پراپی تخفیق کی چھائی (Stainer) لگا تا ہے۔ اور صرف اس کا انتخاب کرتا ہے جواس کی تحقیق کے لئے درست اور مغید ہو۔ (۲۷)

(Editing of Data):مواد کی تروین

今のとはしという

الم كتاب كالورانام

الشر،مقام اشاعت اور تاریخ اشاعت

🕁 جلدول ،اجزاءاورصفحات کی تعداد

🛠 اگرمجلّات اورا خبارات کامواد موتو سال مهمینه، دن اورصنی لکھا جا تا ہے۔

جب محقق اپنے موضوع تحقیق سے مناسبت رکھنے والے مواد کا مطالعہ کرے تو اسے نورا معطقہ باب کے کارڈ ز میں تدوین کر لے۔اگر فائلوں میں تدوین کا کام کیا جائے تو وہاں بھی کارڈ ز والا طریقہ اپنایا جائے گا ،اور ہر باب کی فائلیں الگ کرلی جائیں گی ،اور پھر انہیں فسلوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ۔

مواد کی جمع آوری اور کارڈ ز اور فاکلوں میں تدوین کے بعد محقق اس تمام مواد کی کانٹ چھانٹ (Sorting) کرتا ہے، اور صرف اس مواد کوالگ کرلیتا ہے جس کاموضوع تحقیق کے ساتھ گہرا اور براہ راست تعلق ہو، اور پھراس کانٹ چھانٹ کئے گئے مواد کو ابواب وفصول میں تقلیم کردیتا ہے ۔(۲۸)

اب ہم آپ کے سامنے کارڈز پرمعلومات کی تدوین کے بچھ اصول وتو اعد پیش کرتے ہیں

بنهيں اطلاقی اسانيات ، ما به سن المدائي الله الله الله الله عبدالرحمان الفوزان ، (مدديسر معهد اللغة العربية ، حامعة المدك سعود ، رياض ، سعودى عرب ) في مرتب كيااور دوران يكيم جمين تحرير كروائي \_

#### كار دُ زيرمعلومات كي تدوين:

- 1۔ ہرمرجع کے لئے ایک کارڈ مخصوص کرے جس میں اس ہے متعلق مکمل معلومات موجود ہول۔
  - 2۔ مقالے کی ہرفصل کے لئے کارڈ ز کاایک مجموعہ خاص کرے۔
    - 3- برفصل ككارة زك لئة ايك خاص لفافد تياركر \_\_
- 4۔ کانٹ چھانٹ کے مل کوآسان بنانے کے لئے خاص رنگ یا خاص نمبر کے ذریعے ہرفسل کے کارڈ زکونمایاں کرے۔
- 5۔ محقق کو جا ہے کہ ایک کارڈ پرصرف ایک مکمل خبر (Information) بمع حوالہ مصدر دمرجع تحریر کرے۔
- 6۔ اگر مرجع ومصدر محقق کی اپنی ذاتی لائبر رہی میں موجود ہوتو کارڈ پرصرف انفر میشن یا اقتباس کا موضوع اور مرجع کے بارے میں معلومات درج کرے۔
- 7۔ محقق کے لئے بہتریہ ہے کہ اپنے موضوع کے متعلق ہرفتم کی معلومات کو ریکارؤ کرتا چلاجائے ، کیونکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو دوبارہ تلاش کرنا اور ان مراجع تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔
- 8۔ بہتر ہیے کہ برکارڈ کے لئے ایک عنوان وضع کرے تا کہ کارڈ ز کی کانٹ چھانٹ کا کام آسان
   ہوجائے۔
- 9۔ کسی عبارت کوریکارڈ کرنے میں بڑی احتیاط اور باریک بنی سے کام لے اور اس بات کی تاکید وتیلی کرلے کہ وہ عبارت مقالے کے موضوع کے لئے کار آمد ہوگی اور محض تکرار ثابت نہوگ۔
- 10۔ جب کوئی عبارت ریکارڈ ہو پچکی ہواور پھراس ہے لمتی جلتی عبارت کسی اور مرجع ہے لکھنا مقصود ہوتو دوسر ہے مرجع کے لئے موضوع ہے مشابہت کا اشار ہ بی کافی ہوگا۔
- 11۔ کارڈز پرمعلومات کی تدوین کے بعد محقق ان کارڈز کی بغور چھان بین کرے، اور باقی

معلومات کوضرورت کے وفت کے لئے محفوظ رکھے۔

12۔ مقالہ کمل کرنے کے بعد بھی محقق ان کارڈزکوسٹھال کرر کھے، تا کہ ستقبل میں اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے حصول میں اسے آسانی رہے۔

خود تیار کرده مواد کے مصادر (Initiated Data Sources):

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا مواد کی جمع آوری کے 10 اہم ذرائع ہیں، جن میں سے پانچ کو Ready Data Sources) کانام دیا گیا، یہاں ہم دیگر پانچ مصادر کاذکر کررہے ہیں جن کی مدد ہے محقق اپنی تحقیق کے لئے خود مواد تیار کرتا ہے:

(Interview):ارائٹرولو:

بعض اوقات کسی موضوع پر معلو مات اکتھی کرنے کے لئے محقق کولوگوں سے انٹرویوکرنا پڑتا ہے، پھر بیا نٹرویو کی افراد میں سے ایک ایک الگ الگ انٹرویو کورتا ہے، اور بھی بیدا نٹرویو کے رقب محل کو انٹرویو کرتا ہے، اور بھی بیدا جتم کی نوعیت کا بہوتا ہے کہ جب محقق ایک جماعت یا گروپ کے رقب ممل کو انٹرویو کے ذریعے ریکارڈ کرتا ہے۔ پھی انٹرویو با قاعدہ اور منظم انداز میں لئے جاتے ہیں، ایسے انٹرویو کے لئے محقق پہلے سے سوالات کی ایک فہرست تیار کر لیتا ہے، اور پھر متعین ومخصوص لوگوں سے ان سوالات کے بیلے محقق پہلے سے سوالات کی ایک فہرست تیار کر لیتا ہے، اور پھر متعین ومخصوص لوگوں سے ان سوالات کے جوابات حاصل کر کے لکھ لیتا ہے، جبکہ بعض انٹرویو غیر منظم اور غیر رہی ہوتے ہیں، ان میں سوالات پہلے سے تیار نہیں گئے جاتے بلکہ عام مکالمہ کے انداز میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ موالات پہلے سے تیار نہیں گئے جاتے بلکہ عام مکالمہ کے انداز میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ 2 سوال نامہ: (Questionnaire)

مواد ومعلومات جمع کرنے کے لئے محقق بعض اوقات سوال نامہ تیار کرتا ہے، پھرا ہے مطلوبہ افراد میں تقسیم کر دیتا ہے، اور ان کے جوابات اور آراء اکٹھی کرتا ہے، پھران کا تجزیہ وتحلیل اور ان پرتبھرہ وتنقید کرتا ہے۔ آزاد سوال نامہ بھی آزاد ہوتا ہے اور بھی مقید ہوتا ہے۔ آزاد سوال نامے میں صرف سوالات کیھے جاتے ہیں ،اور مختصر جوابات کے لئے جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، جبکہ مقید سوال نامے میں سوال کے ساتھ مختلف جوابات بھی لکھ دیئے جاتے ہیں ،جن میں سے مسئول نے ایک کا استخاب کرنا ہوتا ہے۔ مقید سوال نامے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جواب ہاں یانہیں میں ہوتا

به المحض اوقات المب من المستان المستان (Multiple Choice) ویئے جاتے ہیں، اور جواب دیا وقات جواب الفاظ کی شکل میں بھی ہو اور جواب دینے والا ان میں سے اللہ اللہ علیہ ان میں سے صرف تا ہوں۔ یا میں ان میں سے صرف ایک سے اتفاق کرتا ہوں۔ یا میں ان میں سے صرف ایک سے اتفاق کرتا ہوں ، ۔

مقیدسوال نامے کی خصوصیت ہے کہ اس میں جواب دینا آسان ہوتا ہے، جبکہ آزادسوال نامے کی کامیا بی نامے کی کامیا بی نامے کی کامیا بی کامیا بی کے خصوصیت ہے کہ اس میں ذکر کردہ سوال اپنی بناوٹ اور اہداف میں واضح اور بے غبار ہوں۔

عام طور پر محقق سوال نامے کے ساتھ ایک خط (Covering Letter) بھی تحریر کرتا ہے، جس میں جواب دینے والے کو تحقیق کے مقاصداور سوال نامے کو طل کرنے کے بعدوالی اوٹانے کا طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سوال نامہ اتنا طویل بھی نہ ہو کہ جواب دینے والا اکتا جائے ۔ نیز سوال نامہ تیار کرنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ معاشرے کی اقدار کے منافی بھی نہ ہو ، اور کسی کے لئے تی کھی نہ ہو ، اور کسی کے لئے تکلیف (Hurt) کا باعث نہ ہے۔ (۲۹)

(Observation): مثابده

محقق موضوع تحقیق سے متعلق اشیاءاورافراد کے نمونہ جات (Samples) کا بذات خود مشاہدہ کرتا ہے۔ بھی وہ سڑک پرٹریفک کے گزر نے کا ، بھی گفتگو کے دوران منتکلم کے اشارات اور بھی کا ، بھی سڑک عبور کرتے ہوئے لوگوں کے نصرفات ، بھی گفتگو کے دوران منتکلم کے اشارات اور بھی سلام کرنے کے مختلف طریقوں یا لوگوں کے مختلف انداز گفتگو کا مشاہدہ کرتا ہے۔ چنا نچے بعض اوقات سے مشاہدہ آزاد ہوتا ہے ، جب محقق اس کے لئے کوئی پہلے سے خاکہ تیار نہیں کرتا ، اور بعض اوقات سے مشاہدہ مقید ہوتا ہے ، جب محقق پہلے سے طیشدہ چندا ہم نکات (Points) کا مشاہدہ کرتا ہے جو موضوع کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔مشاہدہ معلومات جمع کرنے کا سب سے اعلی مصدر موضوع کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔مشاہدہ معلومات جمع کرنے کا سب سے اعلی مصدر کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کا تیجز بیہ کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفییر ووضاحت کرتا ہے ، اور وہی ان کی تفید کرتا ہے ۔ وہنی ہو بیٹونا جی کرتا ہے ۔

4\_آزمائش: (Testing)

محقق ایک آزمائش (Testing) تیار کرتا ہے جس سے نمونے کے افراد کو گزارا جاتا ہے،

تاکہ کسی مہارت یا عمل معرفت میں ان کی صلاحیت وقدرت کو پر کھا جائے ، یا ان کی سابقہ اور لاحقہ
استعداد کا موازنہ کیا جائے ، اور پھرنتا نگے اخذ کئے جا کیں۔اس مقصد کے لئے محقق دوطرح کی آزمائش
(Testing) تیار کرتا ہے جن میں ان کی سابقہ صلاحیت اور بعد میں حاصل ہونے والی صلاحیت کی

آزمائش کی جاتی ہے پہلی آزمائش کو آزمائش قبلی (Entry Test) اور دوسری آزمائش کو آزمائش کو آزمائش میں۔
تصلیلی (Qualification Test) یا (Competition Test) کہتے ہیں۔

آزمائش کی تیاری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سوالات کی تعداداس قدر ہوکہ
ان کی وجہ سے صلاحیت پر کھنے اور نتائج نکا لنے میں دشواری نہ ہو، نیز سوالات صدافت پر بہنی ہوں یعنی
جس صلاحیت کو پر کھنے کے لئے تیار کئے گئے ہیں اس کے ساتھ ان کا عملی تعلق ہو، اور یہ بھی ضروری ہے
کہ تمام سوالات واضح ہوں اور نقل کی اجازت نہ دی جائے ، تا کہ ٹیسٹ کے ذریعے معیار وصلاحیت
کہ تمام سوالات واضح ہوں اور نقل کی اجازت نہ دی جائے ، تا کہ ٹیسٹ کی مارکنگ ایک ہی معیار کے مطابق مضبوط طریقے ہے ہو۔

(Experiment): -5

بعض اوقات محقق معلومات کے حصول کے لئے عملی تجربہ کو اپنا مصدر بنا تا ہے۔ عام طور پر تجربات میں دو مجموعے ہوتے ہیں (۱) مجموعہ ضابطہ (۲) مجموعہ تجربیہ محقق کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں مجموعے تمام عوامل میں ہم محل اور باہمی تعلق کے حامل ہوں ،اور دونوں کا باہمی اختلاف صرف ایک عامل بعنی عامل تجربی میں محصور ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم '' شہد کے انسانی صحت پر اثر ات' کا تجربہ کرنا چاہیں تو ہمیں انسانوں کے دو مجموعوں پر تجربہ کرنا ہے، اور بیضروری ہے کہ یہ دونوں مجموع عر، وزن ، کام اور غذا ہیں کیفیت ، کمیت اور نوعیت کے لحاظ سے برابر ہوں ۔ نیز ان کی فراول مجموع عر، وزن ، کام اور غذا ہیں کیفیت ، کمیت اور نوعیت کے لحاظ سے برابر ہوں ۔ نیز ان کی فذا کھانے ، کھیل کو د، سونے اور آرام کرنے کے اوقات بھی کیساں ہوں ۔ عامل تج ہی ہی صرف مختلف عامل ہوگا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل ہوگا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل ہوگا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل ہوگا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل ہوگا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل ہوگا اور محموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل کوغذا کے اور ان شہدہ بیس دیا جائے گا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر عامل ہوگا اور محموعہ تج بیہ کوغذا کے دور ان شہدہ بیس دیا جائے گا اور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر موغل کا دور ان شہدہ بیس دیا جائے گا ور مجموعہ تج بیہ کوغذا کے اندر موغذا کے اندر کوئذا کے اندر کیا ہوگا کوئی کوئی کوئی کے دور ان شہدہ بیا کیا گوئی کا کرمیں کیا جائے گا ور محموعہ تج بیکوغذا کے اندر کا خان کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور ان شہدہ بی کوئی کوئی کے دور ان شہدہ بیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئیت کے دور ان شہد کوئی کوئی کے دور ان شہد کوئیز ان کی کوئیل کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیل کوئیں کوئیل کوئیل

یہ تجرب اور بقیہ تمام تجربات عمل تجربی کے علاوہ تمام عوامل کوالگ کردینے کی اساس پر قائم

یوتے ہیں۔ پچھے وقت نزیہ نے ہوں ہر انہو مہل است کی حالت کا جائزہ لیا جا تا ہے۔ دونوں مجموعوں کے افراد کے وزن اور اُٹیس لاق ہونے والے امراض کور یکارڈ کیا جاتا ہے۔ پھر معلومات کا تجزید و تعلیل کر کے مناسب نتائج کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجربہ اپنی تحمیل کے لئے بہت ساوفت بلکہ تن سال لے جاتا ہے، پھر جا کر دونوں مجموعوں کے درمیان فرق ظاہر ونمایاں ہوتا ہے، کیونکہ عامل تجربی چند دنوں ، ہفتوں یا مہینوں میں واضح نہیں ہو یا تا۔ (۴۰۰)

خود تيار كرده مواد كوزيم كمل لا نا (Initiated Data Processing):

ندگوره بالا خود تیار کرده مصادر (Initiated Data Sources) بمیں خام مواد فراہم کرتے ہیں ،لہذ ااس مواد کوزیم کی لاکر کانٹ چھانٹ اور نوک بلک درست کر کے انہیں متندمعلومات کی شکل دینا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراگرہم کسی امتحان ہیں ہرطالب علم کا درجہ ذکر کردیں توبیہ خام مواد ہے لیکن جب ہم اس امتحان میں تمام طلبہ کا اوسط (Average) درجہ نکالیس توبیا وسط ایک افر طبیشن بن جائے گی۔اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ خام مواد اس وقت تک زیادہ فائدہ نہیں ویتا جب تک کہ اسے بامعنی معلومات میں تبدیل نہ کر دیا جائے۔ مواد (Data) اور معلومات بیس تبدیل نہ کر دیا جائے۔ مواد (C ata) اور معلومات فائم شکل ہوتا ہے اور جب اسے تحلیل و تجزیہ اور شاریاتی (Statistical) کی اصطلاحات میں فرق کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔مواد در حقیقت ابتدائی خام شکل ہوتا ہے اور جب اسے تحلیل و تجزیہ اور شاریاتی (Statistical) کی اظ سے عمل میں لا بیا جائے تو

نمونے: (Samples)

Initiated Data ) پر ہوتا ہے۔ مثلا: انٹرویو، سوال نامہ اور آزمائش وغیرہ ۔ ان مصادر کے ذریعے یا تو Source ) پر ہوتا ہے۔ مثلا: انٹرویو، سوال نامہ اور آزمائش وغیرہ ۔ ان مصادر کے ذریعے یا تو معاشرے کے تمام افراد کے بیانات جمع کئے جاتے ہیں، اور بیای صورت ہیں ممکن ہوتا ہے کہ جب افراد کی تعداد محدود ہو ۔ اور اگر یہ تعداد لامحدود ہوتو پھر محقق گئے چنے افراد کو بطور نمونہ (Sample) منتی کرتا ہے، جو اپنے معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں اور صرف انہی افراد کے بیانات اور آراء و نظریات کے حصول پر اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ وقت اور محنت اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی معاشرے کے تمام افراد یا کسی چیز کا کلی طور پر احاطہ کیا جائے۔ مثلا اگر محقق دریاوں میں ہے کی دریا

کے پانی کا معائنہ کرنا چاہتا ہے۔ تو واقعی ہے کہ وہ دریا کے سارے پائی کا بچزیہ ومعائنہ ہیں کرسکتا، بلکہ اس کے مختلف نمونوں (Samples) کوزیر غور الائے گا۔اس طرح اگر کوئی محقق کسی مسئلہ میں لوگوں کی آراء پر کھنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں وہ لاکھوں انسانوں کی رائے (Opinion) حاصل کرے، بلکہ اتنا کافی ہے چند سوافراد کی بطور نمونہ رائے لی جائے ۔البنة بینمونہ معاشرے کے تنام افراد کی نمائندگی کرنے والا ہو۔اس طرح اگر کسی تعلیمی معاطے کے بارے میں طلبہ کی رائے درکار ہوتو ہزاروں طلبہ کا انتخاب اور حصوص طلبہ کا بطور نمونہ سروے (Survey) کرنا کافی ہے۔ نمونہ جات (Samples) کرنا تا واحصول کے مختلف اسالیہ ہیں جن میں سے چند کو ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں:

(Random Sample) جسوچے متحف کیا گیانمونہ:

اس نمونے کی بنیاداس مفرد ضے پر رکھی جاتی ہے کہ شاریاتی معاشرے کے ہر فر دکونمونے میں نمائندگی کا مساوی موقعہ حاصل ہو۔اس کے لئے بعض اوقات قرعداندازی کے ذریعے غیرارادی اجتاب کیا جاتا ہے،اور بعض اوقات غیرارادی شاریا تی فہرشیں (Random Tables) بنائی جاتی ہیں۔ کیا جاتا ہے،اور بعض اوقات غیرارادی شاریا تی فہرشیں (Stratified Sample) بنائی جاتی ہیں۔ کیا۔ طبقاتی نمونہ: (Stratified Sample)

ال نمونے میں معاشرے کو عمر بعلیم اور جنس کے اعتبار سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔اس طرح جاتا ہے۔اس طرح جاتا ہے۔اس طرح طبقاتی نمونہ غیر ارادی نمونے (Random Sample) سے بہتر ہوتا ہے۔مثال کے طور پراگر ہم طبقاتی نمونہ غیر ارادی نمونے واصل کرنا ہوں تو ہم پہلے انہیں ڈاکٹر ز،انجینئر ز،وکلاءاوراسا تذہ کے ختلف طبقات میں تقسیم کریں گے۔ کے مختلف طبقات میں تقسیم کریں گے۔ کے مختلف طبقات میں تقسیم کریں گے۔ کے مختلف طبقات میں تقسیم کریں گے۔ کی مربر چیشے میں سے الگ الگ رینڈم نمونہ حاصل کریں گے۔

(Doubled Sample): خد دوبرانمونه:

اس طریقۂ کار میں پہلے افراد کے ایک غیر ارادی نمونہ (Random Sample) کا استخاب کیا جاتا ہے، لیکن اس نمونے کے امتخاب کیا جاتا ہے، لیکن اس نمونے کے بعض افراد سوالنا ہے کا جواب نہیں دیتے اور نہ ہی سوال نامہ واپس کرتے ہیں ۔ان جواب نہ دینے والوں کی ایک مستقل نوع وجود میں آتی ہے جسے جواب نہ دینے والے طبقے کا نام دیا جاتا ہے، اور سے

(Systematic Sample):منظم نمونه

اگرآپ کسی یو نیورٹی کے طلبہ کانمونہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے رجٹریش نمبر حاصل علیجے ۔ مثال کے طور پر پہلے ان طلبہ کو لیجئے جن کے رجٹریش نمبر صفریا پانچ یا سات کے عدد سے شروع ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کوتمام طلبہ میں تقریبادی فیصد کا مجموعہ حاصل ہوجائے گا۔ اس طرح آگرآپ طاق اور جفت رجٹریش نمبر کے اعتبار سے طبقات بنا کمیں گے تو آپ کوکل تعداد میں سے 50 فیصد طلبہ کا مجموعہ حاصل ہوجائے گا۔ کسی بھی نمونے کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بڑا ہوی ہی اس میں موجود افراد کی تعداد 50 فیصد سے زیادہ ہو۔ نیز غیر جانبدارانہ اور شفاف ہو، اور جس معاشر سے الیا جار باہواس کا پوری طرح آئینہ داراور نمائندہ ہو۔ (۲۳)

# پانچواں مرحلہ: مقالے کی تسوید وتحریر (Drafting & Writing of Thesis)

جب محقق اپنی تحقیق کے مصاور کی تحدید کرنے کے بعدان کا مطالعہ کرلیتا ہے اور ان میں سے مطلوبہ مواد کوکارڈ زیر درج کرلیتا ہے، یا مطلوبہ معلومات کی فوٹو کاپی لے لیتا ہے، اور پھر تحقیق کے لئے تیار کئے گئے خاکہ کے مطابق اس مواد کو ابواب و فصول میں تقسیم کرلیتا ہے، اور اس کے پاس ہر باب و فصل میں معلومات کی بڑی مقدار جمع ہوجاتی ہے، اور پھر وہ ان میں سے مکررات کو حذف کر کے باب و فصل میں معلومات کی بڑی معلومات کا انتخاب کرلیتا ہے تو یبال سے اب مقالے کی مواد کی مقالے کی بناوٹ، کتابت اور تسوید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یقیناً مقالے کی تیار کی میں بیا کی اہم ترین مرحلہ ہے، اس لئے کہ گذشتہ تمام محنت اس آخری مرحلے تک رسائی کے لئے کی جاتی ہے۔ بیم حلافی نوعیت کا بوتا ہے جس میں معلومات کے درمیان تنظیم و تالیف در کار ہوتی ہے۔ مقالے کی تحریر کو جاندار اور قابل جوتا ہے۔ مقالے کی تحریر کو جاندار اور قابل قدر بنانے کے لئے درج ذیل دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضرور ہی ہے۔

1 حسن تاليف

2 حقائق پر بحث وتعیص کرنے اور معلومات کے پیش کرنے میں خالص علمی منبح کا التزام

محمی مقالے میں جس فقدریہ دوعناصر مرگی کے ساتھ جع ہوجا کیں تو اس کی مدی کے اسباب میں اس قدر اضافہ ہوجا تا ہے۔ ایک ماینازادیب امام ابوالقاسم حسن بن بشر بن یحی الآمدی (م370 ھ) اپنی کتاب 'الممؤ تلف و المصحتلف فی اسما الشعراء و کناهم و القابهم و انسابهم ''میں کھتے ہیں:

'' وحسن تالیف اورالفاظ کی عمر گی ، بیان کئے جانے والے معانی کے حسن و جمال ،خوبصور تی اور رونق کو بڑھا دیتے ہیں ، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ ان معانی میں ایسی ندرت آگئی ہے جو پہلے نہ تھی ،اورایساز ورپیدا ہوگیا ہے جو پہلے موجود نہ تھا''۔ (۳۲)

(أ) مقالے كاركان:

علاءاور محققین نے مقالے کے تین ارکان ذکر کئے ہیں۔ 1۔اسلوب 2۔منج 3۔مواد ا۔ اسلوب:

اسلوب سے مراد وہ تعبیری سانچہ ہے جو دوسرے عناصر پرمشمنل ہوتا ہے۔ میمفق کے اندر موجود گہرائی اورادراک کی عکاسی کرتا ہے۔ محقق کے ذہن میں مقالے کے معانی اوراس کے افکار جس قدر واضح اور روشن اسلوب میں ممکن ہوگی ۔مقالات قدر واضح اور مزاج کی مناسبت سے اسالیب بھی مختلف ہوتے جاتے ہیں۔

کے موضوع اور مزاج کی مناسبت سے اسالیب بھی مختلف ہوتے جاتے ہیں۔

(Thesis Writing Style)

ہے شک علمی حقائق کی مذوین کے لئے علمی اسلوب ہی در کار ہوتا ہے۔ علمی اسلوب تعبیر و تفکر اور ہوتا ہے۔ علمی اسلوب تعبیر و تفکر اور بحث و تمحیص میں نمایاں خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ بیسب سے زیادہ پرسکون اور سوچ بچار اور منطق کا سب سے زیادہ مختاج ہوتا ہے۔ قوت فکر سے سر گوشیاں کرتا ہے اور ان حقائق علمیہ کی شرح کرتا ہے جو کمی قتم کی بیچیدگی اور پوشیدگی سے خالی ہوں۔

اس اسلوب کی نمایاں اور روشن خولی' وضاحت' ہے لیکن پیجھی ضروری ہے کہ اس میں قوت وجمال کا اثر بھی ظاہر ہو، اور اس کی اصل قوت اس کے بیان کے روشن ہونے اور ججت و دلیل کے پختہ ہونے میں پنہاں ہے، جبکہ اس کا جمال اس کی عبار توں کے آسان ہونے میں، اور اس کے الفاظ کے انتخاب میں ذوق سلیم میں پنہاں ہوتا ہے ۔عمدہ تحریر کا ایک سنہری اصول ہیں ہے کہ معلومات کے پیش کامیاب محقق وہ ہے جو اپنے اسلوب میں تنوع پیدا کرے ۔الفاظ و معانی میں میں سبت رکھے ،اگر چہ بیدا تنا آسان کام نہیں ہے ۔واضح رہے کہ علمی تحریر کوعمدہ اور جاندار اللہ نے کے لئے وسیع مطالعہ ، انغوی ونحوی ،صرفی اور بلاغی قوانین کوسیکھنا ،مختلف موضوعات پر انثاء وتحریر کی طویل مثق اور بڑے بڑے انثاء پرداز وں کی تحریروں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ نیزعمہ ہ افکار وتعبیرات کا مطالعہ محقق کی علمی اور فکری سطح کو پروان چڑ ھانے میں انتہائی مئور کر دارا داکرتا ہے۔

(Method of Presentaion): Zin

الله منظم ومدل پيشكش:

منج سے مراد معلومات کے استعمال کا وہ طریقہ ہے جو کسی فکری تشکیل اور تھم لگانے کے لئے دوسروں کی تقلید کے بغیر اختیار کیا گیا ہو۔اس کا ہدف اور غرض و غایت قاری کو قائل کرنا اور اس پر اثر انداز ہونا ہے،اور بیہ ہدف اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک محقق معلومات کی پیشکش کو منظم بنانے ،اپنے تعلیل و تجزیبہ میں اصول منطق کا التزام کرنے ،اور اپنے دلائل و براہین کو جاندار بنانے کی مرتو ڑکوشش نہ کرے۔

☆ مقدمات کی اہمیت:

مقالے کی سی فصل ما کسی موضوع کے متعلق آراء ونظریات ، اختلاف اوران کی جرح وخلیل کے شروع کرنے ہے ہیں آنے والے کے شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ یا تمہید (Intro) لکھنا ضروری ہوتا ہے ، جس میں آنے والے موضوع کا مختصر جامع اور قائل کرنے والے اور توجہ مبذول کرانے والے انداز میں تعارف کروایا جاتا ہے۔ ان چھوٹے مقد مات کا اسلوب بہت آسان اوران میں پیش کی جانے والی تکر بہت واضح اور عیاں ہوتی ہے۔

الله علمي تجزيية

قارئین کو قائل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ موضوع کا منطق شکل میں پوری طرح تخلیل ، و تجربہ کیا جائے کہ جس سے اس کے تمام پوشیدہ پہلواور پیچیدہ جہات کی وضاحت اورتشریح ہوجائے۔
لیکن اس کے لئے ایک معتدل اسلوب اختیار کرنا ہوتا ہے ، جونہ تو اتنا طویل ہو کہ قاری کو بیزار کردے ،
اور نہا تنا مختصر ہو کہ قاری کی پیاس اور جبتو کوسیر اب نہ کر سکے ۔ پھر رہیجی ضروری ہے کہ ایک موضوع کے متعلق تمام آراء کو پیش کیا جائے اوران کا تجزیرہ قطیل کیا جائے۔

ایمت: موازنه کی ایمیت:

افکار کی وضاحت اور معانی کی تشریح میں موازنہ (Comparison) کا بڑا اہم کر دار ہوتا ہے، خاص طور پر کہ جب موازنہ غیر جانب دارانہ اور انصاف پر بنی ہو۔ نیز موازنہ کی وجہ سے قار کی وہتی اور نفسیاتی طور پر موضوع کی پیروک اور تفہیم کے لئے بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ تیار ہوجاتا ہے۔ اللہ عنوانات کی اہمیت:

افراط وتفریط سے بیچتے ہوئے بڑے اور ذیلی عنوانات (Titles & Subtitles) کی وجہ سے مقالہ زندہ، ناطق، جانداراور پراثر بن جاتا ہے۔ بلاشبہ علمی تحقیق ایم اے، ایم فل اور پی ایج ڈی یا یو نیورٹی تعلیم کے کسی بھی مرحلے میں ہو، یہ قیمتی موقع ہوتی ہے جوفکر ونظر کی تعمیر میں اہم کر دارا داکرتی

(Thesis Data): مام علمي مواد:

علمی مواد مقالے (Thesis) کا اہم ترین رکن ہے علمی مواد ہی کئی مقالے کولوگوں کے لئے جدیداور مفید بناتا ہے ،اور کسی بھی مقالے کی قیمت (Value) ،عدگی اور اہمیت کا دارونداراس کے علمی مواد کی کثر ت ،صحت ، پختگی ، استفاد ،جدت اور جانداری پر ہوتا ہے ۔ بہت سارے مقالات علمی مواد کی کمزوری کی وجہ سے اپنی اہمیت کھود ہے ہیں ، کیونکہ لوگ بمیشنگ چیز کا انتظار کرتے ہیں ،اور جدت و تخلیق پر مشمل مواد ہی ان کے نزد یک مفید ، اہم اور قابل قدر ہوتا ہے ۔ اس طرح اگر غلط اور نائل اعتبار مواد مقالے میں پیش کیا جائے ، یا بغیر تحقیق کے پچھٹل کیا جائے ، یا دوسروں کے اقوال کو باتھیں اس میں شامل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔

### المان الله المان ا

شانی بات وا سریان امرو سے '

، ں طرت اگر محقق اپنے مقالے میں پہلے سے تحقیق شدہ معلومات کا تکرار کردے جنہیں لوگ پہلے بہ ننے ہوں تواس کا عِمل نقالی ،حشو وز وائداور تطویل کے زمرے میں آئے گا۔

بہترین مقالہ وہ ہے جس کے مذکورہ بالا عینوں ارکان مکمل شرائط کے مطابق پورے :وں۔چنا نچیاس کاعلمی مواوز رخیز (Rich)عمدہ اور متند ہو،اور محقق نے اس کی پیش کش دککش اسلوب بیر علمی منطقی اور ذوق سلیم کی عکان کرنے والے منج کے ساتھے کی ہو۔ (۳۳)

یبان ہم تحقیق میں اسلوب بیان کی اہمیت کے حوالے سے پروفیسر محمد عارف کی کتاب (مطبوعہ اوارہ تالیف و ترجہ ، پنجاب یو نبورٹی ، لا ہور ۔ 1999ء) ، گیان چند کی ستاب و تحقیق کافن ' (مطبوعہ مقتدر ، قومی زبان ، اسلام آباد 1994) اور دیگر محققین کی آراء کا خلاصہ نقل کرتے ہیں:

(ب) اسلوب بإن اورز بان محققین کی انظر میں:

ا تحقیقی مقال آففن کے لیے نہیں ہونا اور نہ ہی اے فشک ، بے جان اور مشینی طرز تحریر کانمونہ بنانا چاہیے تیج ریکو بہر حال پڑھنے کے قابل (Readable) بعنی دلچسپ اور شگفتہ ہو نا حاب ہے۔ ماڈرن لینکو تن الیموی ایشن کی ہدایات (MLA Style) کے مطابق صحت اور استدلال کو قربان کئے بغیر شگفتگی تجریر کی خوبی ہے خامی نہیں۔ نیز موضوع اور اسلوب میں ہم آ ہمگی ضروری شرطے۔

الله المرت اوراد فی موضوع پر لکتا گیا : واس کا طرز نگارش خوبصورت اوراد فی بونا جیا ہے۔ طرز نگارش کی خوبصورتی کا بیمطاب نہیں کہ عبارت رنگین ہویا قافیہ بیائی کی جائے یا نامانوس الفاظ الاے جائیں ، اس طرح کا اسلوب تحقیقی نہیں بلکہ تخلیقی ہوتا ہے تخلیقی اسلوب میں صنائع لفظی و معنوی کا استعال ، علامتی اظہار ، جذباتی طرز استدلال ، اوصاف میں مہالفہ ، شاعرانہ صداقت ، ابہام ، موضوعیت اور غیر منطقی انداز اہم خصوصیات ہیں۔ جبکہ محقق کے اسلوب کی شائنگی اور خوبصورتی ثانوی ایمیت رکھتی ہوتا ہے ۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ محقق ، حقائق شاری کے وقت انتہائی غیر جانبداری ، واقعیت ، فطعیت اور معروضیت کو پیش نظرر کھے۔

بن اس کا موضوع ہوتا ہے۔ لبذااس کے اسلوب میں علامات ، اشارات اور کنایات کی قطعاً عنجائش میں ہوتا بلدام ، منفد نہیں ہوتی بلکہ دہ مشاہدے ، تجربے ، منطق اور استدلال کی زبان استعمال کرتا ہے۔
منہیں ہوتی بلکہ دہ مشاہدے ، تجربے ، منطق اور استدلال کی زبان استعمال کرتا ہے۔
جنجہ قطعیت سے مرادیہ ہے کہ محقق قطعیت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ کوئی ایسالفظ یا کوئی الیسی عبارت استعمال نہیں کرتا جوذو معنی ہو کہ اس سے اہمام والتباس پیدا ہوجائے محقق کا ہر لفظ ایک ہی معنی ومفہوم بداتا نہیں۔

جڑ۔ معروضیت کا مطلب ہیہ ہے کہ تحقق جذبات ، وجدان ، جانبداری اور تعصب سے کامنہیں لیتا ملکہ حقائق کو اصل شکل میں و یکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت نفرت ، عداوت ، عناد ، جذب ، محدود کی ، محدود کی ، استعمال میں منطق ، تجرب ، محدود کی ، احساس ، برتر کی ، جبلت ، خیل اور تصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ وہ عقل منطق ، تجرب ، مشاہدہ ، دستاویز کی مواد ، خلیل ، تقابل ، استدلال اور استفاق واشنباط کو بنیادی ایمیت دیتا ہے۔

جی ۔ زبان واسلوب کے معیاری ہونے کی پہچان ہے ہے کہ محقق کے نزدیک اظہارا ورابلاغ میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ اظہاریت پیند تخلیق کا را پنا مقالہ لکی کرمطمئن ہوجا تا ہے کہ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، قاری ہجھتا ہے یا نہیں تخلیق کارکواس سے کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن محقق کو اس طرح کارویہ موقف اور دعوی زیب نہیں دیتا محقق تو لکھتا ہی اس لئے ہے کہ بچ اور حقیقت دوسروں تک پہنچائے محقق کو یقین کرلینا جا ہے کہ اس کے مقالہ کا ایک ایک افظ قاری تک اپنے قطعی مفہوم کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔

(ح) تحقیقی مقاله واقعات و حقائق پرمنی دستاویز ہے اس کئے اس میں:

🚓 ۔ لفاظی ،خطابت اور شاعران رنگین بیانی ہے کا منہیں لینا چاہیے۔

🚓 - جذباتی طرزات دلال اور ناصحاندا ندازبیان ہے گریز کرنا چاہیے۔

الفاظ مثلا: نہایت ہی عمدہ ، بے انہا دلچسپ یا بالکل بے کار کے استعال سے بچنا حالے کے استعال سے بچنا حالے کے استعال سے بچنا

الله مبالغة ميزمدح مرائى ،اوردل آزار تقيد سے پر بيز كرنا جا ہے۔

ا غیر متعلق با توں ،فرسودہ ادبی مثالوں ،عامیا نہ محاوروں اور غیر ضروری تفاصیل ہے اجتناب بہتر ہے ، کیونکہ اس سے مقالے کا حجم بڑھ سکتا ہے۔ سنتین ق را بات نامان بات ماه بیت البهام ی و بات آهیدیت اور کیفیت کی جمائے مقلیقت کاعضر غالب موناها ہیں۔

( ج ) تحریر میں حسن وخو بی اور فنی محاسن پیدا کرنے کے لئے:

ا الله موادا دراسلوب پر وقفے وقفے سے نظر ٹانی سیجئے ،صاحب الرائے احباب کو دکھا ہے جو تخت متم کے نقاد ہوں۔

یں میکالے کا جومسودہ برٹش میوزیم میں ہے اس میں بعض فقرے دس دن دفعہ کالے گئے ہیں، اس میں انتظار کروایا (War and Peace) سات مرتبہ قل کروایا کے اپنا ناول وارا بیٹر میں کے اپنا ناول وارا بیٹر میں ہے کہ ان نائبیس میا ہے کے اپنا کا نٹ چھانٹ سے گھبرا نائبیس میا ہے

المعتلف موضوعات پرخودقلم برداشته لکھنے کی عادت ڈالئے اوراپنی تح برکو ہار ہار پڑھیے۔

· بزرگ معلمون اورصاحب طرزادیون کی تحریرون سے استفادہ کریں۔ (۳۴)

چھٹامر حلہ: مقالے کی حوالہ بندی:

(Documentation & Citation of Research) (حاشیه نگاری اور مراجع ومصادر کی فهرست کی تیاری)

(الف) حاشیه نگاری: (Writing of Footnotes / Endnotes ) حاشیه کی تعریف اورا ہمیت:

حاشیہ سے مرادوہ ٹانوی افکار ہیں جنہیں گفتی اپنی کتاب میں یاکسی دوسر ہے کی کتاب میں کا گریکر تاہے۔ اس کا مقصد پیچیدہ امور کی تشریح کرنا ،کسی نظر ہے اور سوچ کی وضاحت کرنا ، یا اُس کی مزید شرح کرنا ، یا کسی معلوم چیز کے مصدر کوذکر کر کے اس کی تو بیتی و تائید کرنا ،کسی آیت قر آنی یا حدیث نوی کی تخریخ کرنا ،کسی شخصیت یا کسی جگہ ومقام کا تعارف کروانا ،کسی رائے کی تحقیق کرنا ، یا کسی رائے پر شہرہ کرنا ،وی کی تخریف کرنا ، یا کسی جگہ ومقام کا تعارف کروانا ،کسی رائے کی تحقیق کرنا ، یا کسی رائے پر شہرہ کرنا ،وی کی تخریف کی است ہوامش (Footnote) کا نام بھی دیا جا تا ہے ، کیونکہ موجود و دور میں اسے ہرصفح کے نیچ (دامن صفح میں ) کھا جا تا ہے ، اور اس کے مقابلے میں ''متن' '(Text) کا لفظ آبا ہے ، جسے گفتی صفح کے او پر والے جسے میں تحریکر تا ہے ہدونوں لفظ یعنی متن اور ہامش لغوی اعتبار کے بہتے ہرکی جانے والی اپنی جگہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں ۔ اسی طرح آگر حوالہ جات کو باب یا فصل یا

ہوامش جمع ہے ،اور اس کا واحد 'نہامش' آتا ہے ،اور بعض محققین اسے ' حاشیہ' اور '
دنعلیق' کا نام بھی دیتے ہیں ، البتہ ان مینوں میں لغوی اور اصطلاحی فرق ضرور ہے۔قدیم وور میں ' حاشیہ' (Abridgement) ،متن (Text) کے چاروں اطراف میں لکھا جاتا تھا، کیکن جب محققین نے موجود و دور میں اسے صفح کے نیچ ( ذیل صفح میں ) لکھنا شروع کیا تو ان کے اس طریقے کو بامش (Footnote) کا نام دیا گیا۔البت تعلق (Commentary) سے مرادمتن کے بارے میں وہ شھرہ ہے جسے محقق حاشیہ یابامش میں نقل کرتا ہے۔مسلمان ما میں آٹھویں صدی ہجری میں حواثی اور تعلیقات کارواج پڑا،انبوں نے اہم کتابوں پرحواثی اور تعلیقات کارواج پڑا،انبوں نے اہم کتابوں پرحواثی اور تعلیقات کھنا شروع کیں ،جن میں متن میں موجود تمام مشکل و پیچیدہ مقامات کی تشریح وقوضح کی جاتی تھی ،اور یہی چیز حاشیہ کھنے کا سب سے بردا اور موجود تمام مشکل و پیچیدہ مقامات کی تشریح وقوضح کی جاتی تھی ،اور یہی چیز حاشیہ کھنے کا سب سے بردا اور اہم مقصد قرار پایا۔فقد اسلامی میں مشہور ترین حاشیہ ابن عابدین عابدین' ہے۔

مسلمان علاء نے اپنے اسلاف کی کتابوں پرشروحات لکھنا چوتھی صدی ہجری میں شروع کیا۔اس ضمن میں ابوسلیمان حمد بن ابراہیم خطابی (م 388ھ) کی صحیح ابخاری کی شرح مسی ''اعلام اسنن فی شرح صحیح ابخاری' ،مشہور ومعروف ہے۔واضح رہے کہ شروح اور حواشی میں فرق ہے۔شرح میں متن کے ہر ہرلفظ کی وضاحت کی جاتی ہے،اور ہرلفظ کے لغوی معنی اوراس سے مستنبط ہونے والے احکام وفوائد کا جر کر کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں احکام وفوائد کے دلائل بھی ذکر کئے جاتے ہیں ،اور ان پرتھر وہی کیا جاتا ہے، جبکہ حواثی میں کتاب کی عبارت کے ہر ہرلفظ کی وضاحت نہیں کی جاتی ، بلکہ صرف ان الفاظ کوز برغور لا یا جاتا ہے جن کی شرح ، تعلق کی ضرورت ہو۔ یوالفاظ محقاف جگہوں جاتی ، بلکہ صرف ان الفاظ کوز برغور لا یا جاتا ہے جن کی شرح ، تعلق کی ضرورت ہو۔ یوالفاظ محقاف جگہوں ہوتے ہیں اور بھی بہت فاصلے پر بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت فاصلے پر بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت فاصلے پر بھی

موفین حضرات بھی تواصل کتاب پر حاشیہ لکھتے ہیں ،اور بھی اصل کتاب کی شرح پر بھی حاشیہ لکھتا ہیں ،اور بھی اصل کتاب کی شرح پر بھی حاشیہ کے اندران الفاظ کوزیر بحث لایا جاتا ہے جنہیں شارح نے نظر انداز کر دیا ہو جبکہ ان کی وضاحت نا گزیر ہو، ایسے حاشیے کو صفحے کے کناروں میں سے کسی

ن رے پر یا صفح کی بنگی مہائب میں ہاتا ہے، اورات ایک کیر (Line) تھیٹی کرمٹن سے جدا کر دیا باتا ہے کبھی ایسے حواثی مثن کے شفات میں بھی لکھے جاتے ہیں ایکن اس صورت میں مثن کی عبارت وقو مین (Brackets) کے اندر رکھ کر حاشیے سے جدا کر دیا جاتا ہے۔

جہاں تک ہوائش (Footnotes) کا تعلق ہے تو موجودہ دور میں اس سے مراد وہ علیقات وشروحات ہیں جنہیں محقق صفحات کے پٹی جانب لکھتا ہے، اور متن اور ان کے در میان میں ایس ایک لگھتا ہے، اور متن اور ان کے در میان میں ایس ایک لگھتا ہے، اور متن اور ان کے در میان ایک بھر دے دیا جا تا ہے، پھر وہ بی تمبر میں ہو تو سین کے در میان ایک تمبر دے دیا جا تا ہے، پھر وہ بی تمبر میں ہو تو سین کے در میان ایک تمبر دے دیا جا تا ہے، پھر وہ بی تمبر الفاظ پر تعلیقات باش میں در بی کئے جانے والے تبھر کے کودے دیا جا تا ہے۔ ایک صفح کے اندر جن الفاظ پر تعلیقات وہ فاضحود ہوائی ہی تر تیب کے لحاظ ہے مسلسل نمبر اور یہی مسلسل نمبر اور ان کی تر تیب مسلسل نمبر اور ان کی تر تیب ہیں ۔ نیز ہر نے صفح پر دوبارہ سے نے تمبر اور ان کی تر تیب ہیں اصطلاح میں ہیں ہو تو کی اور کہ تا ہو ایک ہوائی کوشر و کا ہے آخر تک یا بورے مقالے کے آخر تک مواث و تو الد جاتے کوفصل کے آخر تک یا باب کے آخر تک یا بورے مقالے کے آخر تک مواث کوشر و کے سے آخر تک دیا جائے ، جنہیں اصطلاح میں باب کے آخر تک یا باب تا ہے، تو پھر حواثی کوشر و کا سے آخر تک مسلسل نمبر لگانے پڑیں گے جو ہزاروں کی تعداد تک بہتی سے ہیں ، لیکن پہلا طریقہ یعنی ہر صفحے کے الگ الگ ہوائش لگانا زیادہ بہتر اور کی تعداد تک بہتی سے ہوائش لگانا زیادہ بہتر اور کی تعداد تک بہتی سے ہوں کی تعداد تک بہتی ہوں کی تعداد تک بہتی ہوں کی تعداد تک بہتی ایک ہوائش لگانا زیادہ بہتر اور

عاشي ميس كن اموركا تذكره كرنا جا ہے؟:

اس بارے میں اہل علم و دانش کا اختلاف ہے کہ حاشیے میں کن چیز وں کا تذکرہ کرنا چاہیے اور کن چیز وں کا تذکرہ نی جائے اس سلسلے میں محققین کا ایک گروہ جس میں چود ہویں صدی ججری کے شخ اختقین عبدالسلام ہارون (م 1408 ھ) بھی شامل ہیں ، کا کہنا ہے کہ کتابوں پر ، وامش وحواثی لکھنا درست نہیں ، بلکہ صرف متن (Text) کو ضبط کیا جائے ، اس کی وضاحت کی جائے اور اس کی عبارات پر حقیق کی جائے ۔ موصوف نے بہت سے مصادر کر بیے پر تخ تج کا کا م کیا ہے ، جس میں ان کی فیارات پر حقیق کی جائے ۔ موصوف نے بہت سے مصادر کر بیے پر تخ تج کا کا م کیا ہے ، جس میں ان کی فیارہ تر توجہ متن کی تدوین اور اسے تھیف و تح میف اور اضافہ و نقصان سے محفوظ رکھنے پر مرکوز رہی ۔ دوسری جانب محقوظ رکھنے پر مرکوز رہی ۔ دوسری جانب محقوظ رکھنے کے ذریعے در سابھ

قاری کے لئے مفید بنانا ضروری سیجھے ہیں۔ بلکہ بعض متاخرین تو اس سلسے ہیں اتنا آگ بڑھے کہ انہوں نے متون (Texts) کواپنے حواثی اور تعلیقات سے اس قدر بوجھل بنادیا کہ وہ قار کمین و کتاب کے اصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے حواثی ہیں درج کئے گئے فروعی موضوعات کی طرف لے گئے ، جوقار کمین کے لئے کسی طرح بھی اہم نہ تھے۔ نہ کورہ بالا دونوں گروہوں کے محققین کے اقوال میں تطبیق کی صورت ہے کہ کہ صرف ایسے حواثی درج کئے جا کیں جومتن کی الجھنوں کوحل کریں ،اور قاری کی توجہ کومتن کی الجھنوں کوحل کریں ،اور قاری کی توجہ کومتن کی الجھنوں کوحل کریں ،اور جو تعلیقات ایسی نہ ہوں انہیں حواثی میں درج کرنے سے اجتناب کیا جائے ۔ ابن علم و تحقیق کا حاشے ہیں درج کئے جانے والے جن امور پر اتفاق ہے ،ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے ۔

- 1 قرآنی آیات کی تخ سے اور قرآن مجید کے غریب ومشکل اور ، درالفاظ کی تفسیر۔
- 2۔ احادیث نبویہ آٹار صحابہ ،اور اقوال تابعین کی تخریج اور ان میں وار د ہوئے والے غریب الفاظ کی وضاحت اور سے وغیر سے کا درجہ بیان کرنا۔
- 3۔ متن میں وار دہونے والے غریب الفاظ ، نادر اصطلاحات کی لغوی واصطلاحی وضاحت اور ان کے نافظ (Pronunciation) کو حروف کے ذریعے ضبط کرنا۔
  - 4- غيرمعروف شخضيات كاتعارف-
  - غیرمعروف مقامات ،شهرول ،ملکول ،حادثات دواقعات داد دار کا تعارف \_
- 6۔ ضرب الامثال اوراشعاری تخ جج ،شعروں کے اور ان و بحور ،شعراء کے نام اور قصائد کا پش منظر صفح کرنا۔
  - 7۔ عبارات واقتباسات کی تحقیق کر کے اصل مصادر کا حوالد یا۔
  - 8 مختلف آراء کا تجزیه وموازنداورموافقت و مخالفت کی وجوبات بیان کرنا۔
  - 9۔ متن میں ذکر کر دومسائل کے دلائل اوران کی وضاحت کے لئے مثالیں وینا۔
  - 10 متن پراییاتهر وجواس کے کسی مشکل مقام کی وضاحت کرے یا کسی رائے پر تنقید کرے۔
- 11۔ وافلی حوالہ جات لینی قارئین کی ایک ہی موضوع کے بارے میں مقالے میں واروہونے والی مختلف معلومات کے مقامات کی طرف رہنمائی کرنا۔

حاشيه لكف كي الشي مندرجه ذيل تين مقامات ميس كسى الك كانتخاب كياجا سكتا ؟:

(At the bottom of each page)

(At the end of each chapter) برباب یافصل کے افتتام پر

(At the end of the entire thesis) مقالے کے افتقام پر

مذکورہ بالا مقامات میں ہے کی مقام کی ترجیح کے بارے میں محققین میں اتفاق نہیں ہے، البعثہ تجربات کی روشنی میں اور یو نیورسٹیوں میں زیادہ تر رائج طریقہ کارےمطابق حاشیے کے لئے قاہل ترجیح جگہ ہرصفحے کا دامن ہے۔ کیونکہ اس طرح متنن اور حاشیہ دونوں بیک وقت نظر میں ہوتے ہیں اور ان کا مطالعہ دموازنہ آسان ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسرے دونوں طریقوں کا تعلق ہے توان میں متن اور حاشیے میں دوری کی وجہ سے قار نمین کو بار بارصفحات ملینے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا ذ بهن متن میں موجود مضامین ، آراء ، نظریات اورافکار کی طرف پوری طرح متوجبهیں ہوسکتا۔ نیز دوسرا اورتیسراطریقہ اگرایک چھوٹے ہے مضمون کے لئے ، یا زیادہ سے زیادہ ایم اے کے مقالہ کے لئے ا پنایا جائے تو مجم کم ہونے کی وجہ ہے، چونکہ حواشی کی تعداد زیادہ ہیں ہوتی ،اس لئے کسی حرج اور خلطی کا امکان کم ہوتا ہے، کیکن چونکہ ایم فل اور لی ایکی ۔ ؤی کے مقالات مجم میں بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے حواثی کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے،اس صورت میں اگر پہلے طریقہ کو چھوڑ کر دوسرایا تیسرا طریقه اختیاد کیاجائے تو حواثی کی مسلسل ترقیم (Numbering) کی وجہ ہے کسی ایک جگہ خلطی ہونے یر تمام حواثی متاثر ہوں گے ۔لبذا بہتریہ ہے کہ ہر صفح کے حواثی اسی صفح کے دامن میں تحریر کئے جا نس۔

حواله ديخ كاطريقه:

قار کین کومتن (Text) سے ہوامش (Footnotes) میں حوالے کی طرف لے جانے کے لئے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں مثلا: نمبرز، شارز، اور حروف ابجد۔ (۳۵)

ان تمام طریقوں میں سب ہے آسان اور زیادہ متداول طریقہ نمبروں کے استعال کا ہے۔ اکثر محققین یمی طریقہ استعال کرتے ہیں ،کیکن ریاضی ( Mathematic ) اور شاریات ( Statistic ) ہے متعلق شخیق میں حروف ابجد کا استعمال زیادہ بہتر ہے، تا کہ متن میں وارد ہونے والے اصل اعداد اور ہوامش کے نمبر زمیں فرق ہو سکے۔ حوالہ جات کی ترقیم (Numbering) کا طریقہ:

حوالہ جات کے لئے جب ترقیم کاطریقہ استعمال کیاجائے قاس کے لئے تین مختلف طریقے ہیں: 1- ہر صفحے کے حوالہ جات میں الگ ترقیم:

اس طریلنے کے مطابق برصفیے کے حوالہ جات کی الگ الگ ترقیم کی جاتی ہے۔ ہرصفی کی تھم ای صفیح پرضع کی ترقیم اس معنا ہے۔ ہرصفی کے ترقیم اس معنا کے برصفی کے اس معنا کے برصفی کے اس معنا کے برصفی کے ب

2- فصل ع حواله جات كي سلسل ترقيم:

اس طریقے کے مطابق مقتق ایک فصل یا باب کے تمام حوالہ جات کی ابتدات انتہا تک مسلسل ترقیم (Numbering ) کرتا ہے اورفصل یا باب کے افتقام پر تمام حوالہ جات درتی کئے جاتے ہیں۔

3- مقالے كتمام حوالہ جات كى سلسل تقيم:

اس طریق کے مطابق مفتق اپنے پورے مقالے (Thesis) کے حوالہ جات کی ابتداء سے انتہاء تک مسلسل ترقیم کرتا ہے، اور مقالے کے اخت م پرتمام حوالہ جات اکھٹے ذکر کردیئے جاتے ہیں۔
ترقیم (Numbering) کا پہلاطریقہ سب سے بہتر ہے، کونکہ اس میں زیادہ آسانی اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے، کونکہ پعض اوق ت محقق کو کسی حوالے کوحذف کرنایا اضافہ کرناپڑتا ہے، تو اس پہلے طریقے میں کسی قتم کی بھی تبدیلی کرنے میں زیادہ سبولت ہے۔ اگر دوسرایا تیسراطریقہ اختیا کیا جائے تو کسی ایک حوالے کی تبدیلی پورے باب فصل یا مقالے کے حوالہ جات کی تبدیلی پر منتی ہوگی ۔ البتہ چھوئے چھوئے مقالات ومضایمن میں آخری دونوں طریقے اختیار کئے جاسکتے میں۔

حاشیے میں مرجع ذکر کرنے کے ملی شمونے حوالہ دینے کے ملی شمونے (۳۲):

جب حاشیے میں مرجع یا مصدر پہلی دفعہ لکھا جائے تو اس کے بارے میں کمل معلومات دینا ضروری ہے۔مثلا بمؤلفین کے نام میں اعتبار سے اگر حوالہ دینا ہوتو مولف کا نام ، کتاب کا نام ، حلام ایڈیشن مقام طباعت ،شبر کا نام ، ملک کا نام ،سال ،اورجلد وصفحہ نمبر کا ذکر کرنا ضروری ہے۔اسی جند ،ایڈیشن مقام طباعت ،شبر کا نام ،ملک کا نام ،سال ،اورجلد وصفحہ نمبر کا ذکر کرنا ضروری ہے۔اسی

ا تا آگرا الاطریق کتب سامنها رسته حواله وی او پیائی کتاب کا کلمل نام ، پھر مؤلف کا کلمل نام اور وره بالاطریق کے مطابق بقید معلومات و کر کی جائیں گی۔البتہ جب مرجع یا مصدر کا ذکر دوبارہ آئے بہر سرف مولف کا نام کتاب کا نام اور جلد اور صفح نمبر و کر کرنا کا فی ہوتا ہے۔مراجع کو ذکر کرنے کی مقتف صورتیں ہوتی ہیں جو مختف حالات کے تحت بدلتی رہتی ہیں۔مند دجہ ذیل سطور میں ہم ان میں اگر حالتوں کو مملی مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں:

(۱) جب تماب كامولف صرف ايك شخص بوتواس كاحوالداس طرح لكها جائع گا:

مر بي مرجع كى مثال: ملك، غالق داو (الدكتور). <u>مسنه</u> ج الب<u>ح</u>ث والتحقيق . (لا بهور: آزاد بكذ لپو،

انگریزی مرجع کی مثال:

(1990م) ص 58.

Whitney, F.I. Elements of Research (New York: Prentic

(ب) اگر کسی کتاب کے دومولف ہوں تو حوالہ بول لکھاجائے گا:

ر بی مرجع کی مثال:

ريمون طحان ودنيز بيطار طحان مصطلح الادب الانتقادى المعاصر. (بيروت: والالتاب اللبناني، 1984م). ص32.

انگریزی مرجع کی مثال:

Albert Einstein and Leapolf infelf. The Revolution of Physics.

(New York:simon & Schuster,1938).P.313

(ج) اگر کسی کتاب کے تین یا تین سے زیادہ مولف ہوں تو صرف مولف اول کا نام لکھا جائے اور اس کے ساتھ کو بیاجائے گا۔ اگر مرجع انگریزی اس کے ساتھ کا جائے گا۔ اگر مرجع انگریزی دوقت مولف اول لکھ کر ساتھ (And Others) یا انتشار کے ساتھ (et al) کو بولڈ (Bold) حروف کے ساتھ اضافہ کیا جائے گا۔

## عربي مرجع كي مثال:

زى سليمان ، وآخرون مبادئ الانفو بولوجية. (بيروت: دارالغد ،1967 م). ص557 . انگريزي مرجع كي مثال:

Richard Feynman, et al. The Charachter of Physical Law. (Cambridge: M.I.T. Press, 1965). P.171.

(د) اگر کسی کتاب کاعر بی میں ترجمہ کیا گیا ہواوراس پر کسی نے نظر فانی بھی کی ہوتو اس کا حوالہ اس طرح لکھا جائے گا:

جان سورون. المموت في المفكو الغوبي . ترجمه كامل يوسف حسين ، مراجعة وتقديم عبدالفتاح المام . (دارالكويت: عالم المعرفة ، 1983 م). ص 136.

مجلّات وجرائد كاحواله دين كاطريقه:

(أ) مجلّات كاحواله يون دياجائكا:

ملك، خالق داد (الدكتور). "تعليم اللغة العربية في باكستان، مشاكل و حلول". مجلة الكلية الشرقية . (ع64) اغسطس 2004م). ص105.

P.A.M., Dirac . "The Evolution of the Physicit's Picture of nature." Scientific American. (May 1963). P.47.

(ب) جرائدواخبارات كاحواله يول دياجائكا:

جريدة الاهرام ، 4من ديسمبر 1998م. ص4.

The Nation, December 4, 2010 . P.4

مقالات (Theses) سے والددین كاطريقہ:

اگرایم۔اے،ایم فل اور پی آج ڈی کے غیر مطبوعہ مقالہ سے کوئی اقتباس لیا گیا ، وتو حاشیے میں اس کا حوالہ درج ذیل طریقے سے دیا جائے گا:

ملك، فالترواد. دراسة وتحقيق المخطوط: أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر الهيتمي المكي. (رسالة الدكتوراه غير منشورة، جامعة

المائيكلو بيشريا كاحوالدوية كاطريقه: المائيكلو بيشريا كاحوالدوية كاطريقه: 1- اردودائر ومعارف اسلامية طبعه. 2-زير مقالد د تفييز،

2. Encyclopedia Britannica, 11th ed., S.V. "cold war".

"Under the Word" کفف ہے (Sub Verbo) کا مجس کا معنی ہے 'S.V آن لائن ڈیٹا ہیں (Online Database) مجلّات کے مضامین کا حوالہ:

Name of The Article's Author.

المضمون نگار كانام

"Yate of Article in "Quotation marks". الاعنوان مضمون واوين كائدر

Journal Title Underlined.

١٦ مجلّه كانام خط كشيره

Volume number and issue number.

الاشاره نمبراور جلدنمبر

Date of Article's publication . (Year Only) جن الثاعت مضمون المعالم

Page number of the article.

المنتمون كاصفحة نمير

Database name Underlined.

الله ويناجي كانام خط كشيده

الكوكيش كانام جهال عددينا بيس تك رسائي بوئي.

Name of location through which

جیے کیلی فورنیاسٹیٹ یونیورٹی،

database was accessed, e.g. California State

لاس النجلس، كينڈى لائبرىرى ـ

University, Los Angeles Kennedy Library.

المخفف يوآرايل (ويب ايدريس)

Abbreviated URL(Web Address), e.g.

<a href="http://search.abscohost.com">http://search.abscohost.com</a>

## مندرجه بالاتفصيلات كوحاشيه مين اس طرح درج كياجاع كا:

Thomas. Calvin. "Last Laughts:Batman, Masculinity, and the Technology of Abjection". Men and Masculinities. 2.1 (1999):26-46. Sociology: ASAGE FULL-TEXT Collection. California State University, LOS Angeles, Kennedy Library. 5 Nov.2008 (www.sagefulltext.com/sociology/7).

ويب مائش (websites) كاحواله:

عام طور پر ویب سائٹ پر اشاعت کی معلومات مکمل طور پر درج نہیں ہوتیں،اس گئے مندرجہذیل میں سے جومعلومات دستیاب ہوں انہیں درج کیا جائے:

ہلا۔ مصنف کانام (اگرموجود ہو)

Name of Author or Editor (if given )

اندر ویب مضمون کاعنوان ''واوین' کے اندر

Title of web article or web content in"Quotation Marks"

ش- ميزبان ويب سائك كاعنوان خط كشيده

Title of Host website Underlined.

ایدیرگانام

Name of Editor

الله عندرجات كى تاريخ تجديد اورژن نمبر

Date of Lastest update to web content / version number.

المارك في المادار كانام

Name of Sponsoring institution.

ばいがって 二公

Date Accessed, e.g. 21 March .2011.

Full URL(web address)

نه وره بالامندرجات كوحاشي مين درج كرنے كى مثال ملاحظه يجيج :

Sherman, Chris." Everything you ever wanted to know about

URL". SearchEngineWatch. Ed.Danny Sullivan. 24 Aug.2004 4.Sep.2004

<http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3398511>.
وماره ذکر ہوئے والے مراجع کا حوالہ:

اگر کسی مرجع کو دوسری یا تیسری مرتبه ذکر کیا جائے تو ہر مرتبہ اس کے درج کرنے کا طریقہ مثلف ہوگا۔

(۱) اگرایک مرجع کا ذکر دوم تبدلگاتا را بغیر کی فاصلے کے آربا ہوتو اس صورت میں پہلی مرتبہ مرجع ہذکر تفصیل ہے کیا جائے گا اور دوسری مرتبہ عربی مرجع کی صورت میں یول لکھا جائے گا:

المرجع نفسه إالمرجع السابق ص63.

جبدانگریزی مرجع کی صورت میں بول لکھا جائے گا:

Ibid., P.63

لفظ''Ibid'' دراصل لفظ''ibidem'' كالمخفف ہے جس كامعنى ہے: "سابقہ حوالہ" يامحوله بالا" يا" حواله ندكور".

(ب) اگر کسی مرجع کا ذکر دوبارہ آر ہا ہولیکن دونوں کے درمیان ایک یا ایک سے زیادہ حوالے پائے جاتے ہوں،البتداس مقالے میں اس مولف کے صرف ایک ہی مرجع کا ذکر ہوتوا سے عربی مرجع کی صورت میں یول کھا جائے گا:

ملک، خالق داد، مرجع سبق ذکرہ، ص 63 اگریزی مرجع کی صورت میں اسے یوں لکھا جائے گا: Huxley, Op. Cit, P.23 اگر سابقہ ذکر ہونے والے مرجع کاصفحہ نمبر بھی وہی ہوتو عربی مرجع کی صورت میں اسکا حوالہ یوں دیا جائے گا:

> ملك، خالق داد، مرجع سبق ذكره ، نفس الموضع أو نفس الصفحة. الكريزي مرجع كي صورت بين ات يول لكها جائكا:

> > Huxley, Loc.Cit

"Loc.Cil" کا لفظ لا طَین زبان کے لفظ" Loco Citato" کا مخفف ہے جسکا معنی ہے: "وبی جگد یاوبی صفحہ"۔

(ج) اگر کسی مقالہ میں ایک ہی مولف کے دویا دوسے زیادہ مراجع کا ذکر ہوتو پھران میں سے ایک کا دوسری مرتبہ ذکر آئے تو ایسی صورت میں تحقق پر لازم ہے کہ مولف کے نام کے بعد مرجع کا نام بھی لکھے عربی مرجع کی صورت میں اس طرح کیھے گا:

ملک، خالق داد منهج البحث و التحقیق، مرجع سابق، ص92\_ انگریزی مرجع کی صورت میں اے یول لکھا جائے گا:

Hillway. Introduction of research, Op, cit, P.10 (37)

# (ب) مصادرومراجع كى فهرست بنانے كاطريقه:

(Method of Preparing Bibliography / the works cited list)

مصادرومراجع کی فہرست مقالے میں ایک اساسی سندکا درجہ رکھتی ہے، جس پر پور نے تقیقی علی کی تو شق ہے مقدمہ اور فہرست عمل کی تو ثیق وتقدیق موقوف ہوتی ہے۔ بلاشہ قاری سب سے پہلے مقالے کے مقدمہ اور فہرست مضامین کے ساتھ ساتھ مصادر ومراجع کی فہرست پر نظر ڈالتا ہے، اس لئے کسی مقالے کے بارے میں مضامین کے ساتھ ساتھ مصادر ومراجع کی فہرست مصادر ومراجع سب سے پہلے تا شر (First impression) کی تشکیل کے سلسلے میں فہرست مصادر ومراجع کی دری اہمیت ہوتی ہے۔

المران والمرائل والمرائل المالية المالية

اس فہرست ہیں ان تمام مصادر ومرافق کا ذکر آنا جا ہیے جن سے مقالہ نگار نے مقالے کی سے مقالہ نگار نے مقالے کی سے میں ان کا با قاعدہ حوالہ دیا ہو۔ میں مدد کی ہو۔ اپناموا فقتی کیا اور مقالے کے ہوامش وحواثی میں ان کا با قاعدہ حوالہ دیا ہو۔ اللہ وہ تمام مراجع جن مے محقق نے استفادہ تو کیا ہولیکن حواثی میں ان کا ذکر نہیں۔

ایک امانت دارمحقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف انہی مصادر ومراجع کا ذکر کرے جن سے
فرائعی استفادہ کیا ہو، اسے اسلوب تصلیل ہے اجتناب کرنا جائے کہ وہ السے مصادر ومراجع کا ذکر کر
جن سے اس نے استفادہ نہ کیا ہو، بلکہ انہیں دیکھا تک نہ ہو، اور قاری کوشش تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا

· - ما درومراجع كى فهرست كهال آنى حيا ہيے؟:

مصادر ومراجع کی فہرست کو درج کرنے کے دوطریقے ہیں: ۱-ہرباب یا ہرفصل کے آخر پر 2-مقالے کے آخر پر

پہلاطریقہ صرف اس وقت اپنایا جائے گا جب ہوامش وحواثی بھی ہر صفحے کے ذیل کی بجائے ب یا فصل کے اختیام پر درج کئے جائیں ۔اس صورت میں حواثی وہوامش کے بعد ان کے مصادر مراجع کی تفصیلی فہرست بھی ساتھ ہی درج کردی جائے گی الیکن دوسراطریقہ زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ اس ٹی تمام مراجع کی فہرست آخر پرایک ہی جگہ ہونے کی وجہ سے تلاش میں مہوات رہتی ہے۔ (سے)

مصاورومراجع کی ترتیب اور درجه بندی:

مختلف تحقیقی اداروں، مراکز اور جامعات میں مصادر ومراجع کی ترتیب اور درجہ بندی کا کوئی مختلف محتلف تحقیقی ادارہ اپناایک خاص طریقہ اپناتا ہے اس محتلف علیہ طریقہ اپناتا ہے اس معلم یقے درج ذیل میں:

1 موفیین کے اساء کے لحاظ سے مصادر ومراجع کوحروف پیچی کے اعتبار سے ترتیب دینا۔ 2 مصادر ومراجع کو اَوْ لَوِیْتُ ، اہمیت اور خاص و عام ہونے کے لحاظ سے حروف پیجی کے

لحاظ عة تنيب دينامثلا:

﴿ پہلے تفییر کی تما ہوں کو ذکر کیا جائے ﴿ پھر حدیث کی کما ہوں کو ذکر کیا جائے

Original ) پہلے جھے میں مصاور ( Sources ) کو دوحصول میں تقتیم کر ویا جائے ، پہلے جھے میں مصاور ( Sources ) کوموفین کے ناموں کے لخاظ سے حروف جبی کے اعتبار سے ذکر کیا جائے ، اور دوسر سے جھے میں مراجع ( Secondary Sources ) کوموفین کے ناموں کے لحاظ سے حروف جبی کے اعتبار سے ذکر کیا جائے۔

4۔ حروف تبی کی ترتیب پر پہلے پرانی کتابوں کواور پھرنی کتابوں کوذکر کیا جائے۔

5۔ مصادروم اجمع کوموضوعات کے لحاظ ہے تقسیم کر کے ہرموضوع کی کتابوں کو حروف تبی کے اعتبار سے ترتیب دے کر ذکر کیا جائے ۔ مثلا: علوم قرآن ،علوم حدیث ،علوم فقہ،سیرت، تراجم وغیرہ۔

6۔ مصادرومراجع کی انواع کے لحاظ سے انہیں مرفقین کے نامول کے اعتبار سے حروف تبجی کی ترتیب پر درج کیا جائے ،اس طریقے کے بہت سے اسالیب ہیں جن میں سے دو اہم درج ذیل ہیں:

(1)

1 سب سے پہلے عربی مخطوطات 2 سب سے پہلے عربی 3 سفیر عربی کتابیں 4 سعر بی مجانات در سائل 5 سفیر عربی مجانات در سائل 5 سفیر عربی مجانات در سائل

6۔ آخر میں ان کتابوں کا ذکر جن کا مولف کوئی شخص نہ ہو بلکہ ادارے ہوں جیسے: عدائق فیطے، انسائکلو پیڈیاز ،سرکاری دستاویزات اورا خبارات وغیرہ، لیکن ان سب کی ترتیب حروف تبجی کے اعتبارے ہوگی۔

جب مصادر ومراجع مخلف زبانوں میں ہوں تو ہر مجموعے کودوسرے سے الگ کر کے حروف ب کے اعتبار سے ترتئیب دے کر لکھا جائے مثلا:

عر بي مصادرومراجع.

انگريزي مصادر دمراجع.

اردومصادرومراجع.

فارى مصاوروم الحج. (٣٨)

في ست مصادروم اجع كى ترتنب كالبهترين طريقه:

مصادرومراجع کی فہرست ترتب دیے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ تمام مصادر ومراجع کودو سوں میں تقسیم کردیا جائے۔

1- غر في مصادر ومراجع

2\_غيرعر في مصادر ومراجع

خواہ مصاور ومراجع کتابیں ہوں یار سائل ومجلّات یا انسائیگلو بیڈیاز یا انٹرویوزیار دیکارڈ شدہ مسلس اور سی ڈیزوغیرہ ۔ ان تمام مصادر ومراجع کوان کے مولفین کے لحاظ سے یا اشاعتی اداروں (اگرکوئی مولف ندہو) کے لحاظ سے حروف بجی کے اعتبار سے تر تیب دیا جائے ۔ عربی مصادر ومراجع کو بلے جھے میں اور غیرع بی مصادر ومراجع کودوسر ہے جھے میں درن کیا جائے (۳۹)

فهرست مصادروم اجع (Bibliography) میں مراجع کو لکھنے کاطریقہ:

- ا۔ جب مرجع ومصدر کوئی کتاب ہوتو اس کی معلومات کو درج ذیل طریقے سے درج کیا جائے گا: مولف کامشہور نام ولقب یا اس کے دادا کا نام یا قبیلے کا نام یامشہور نسبت، اس کے بعد قومہ(،) آئے گا۔
- 2۔ مولف کا ذاتی نام پھراس کے والد کا نام ،اگر وفات پا گیا ہوتو بریکٹ میں اس کی تاریخ وفات اوراس کے بعد نقط () آئے گا۔

- -3 كتاب كانام خط كشيده (Underline) اورآ فريس نقط () آت كال
  - 4- 8 ایدیش نمبر، اوراس کے بعد نقط (.) آئے گا۔
    - 5- مقام اشاعت اوراس کے بعد دو نقط (:)
    - 6۔ ناشر کانام اور اس کے بعد قومہ (،) آئے گا۔
      - 7- سال اشاعت اوراس کے بعد نقط (.)
- 8 اگرناشر کانام ذکرند کیا گیا ہوتو توسین میں ( ) (بدون ناشر ) لکھا جائے گا۔
- 9- اگرسال اشاعت مذكورنه بوتو قوسين مين (بدون تاريخ أو سنة) لكها جائے گا۔
- 10 ۔ اگر کتاب ترجمہ شدہ ہے تو مولف کا نام، پھر کتاب کا نام، پھرمتر جم کا نام اور پھر بقیہ معلومات ذکر کی جائیں۔
- 11۔ اگرایک کتاب کے موفقین ایک سے زیادہ ہوں او ان کے اساء ای ترتیب کے مطابق ہوں گے جو کتاب کے ٹائٹل پر درج ہیں۔
- 12۔ مولف کاعلمی لقب جیسے ڈاکٹر،استاذ، پروفیسر، شخ ،امام ،مولانا، حافظ وغیرہ (اگرلکھنا ضروری ہوتو)مولف کے نام کے بعد توسین میں کھاجائے۔
  - 13 اگر كتاب كامولف نامعلوم موتو نام كى جله مجهول كهاجائي
- 14۔ اگرایک مولف کی ایک سے زیادہ کتابیں ہوں تو وہ تمام کتابیں اکٹھی اس کے نام کے بعد حروف تبھی کے اعتبار سے درج کی جائیں اور ہر کتاب کو تبھی تر تیب کے مطابق نمبر دیا جائے۔
- 15۔ جو کتاب جس زبان میں ہوائی میں اس کا نام تحریر کیا جائے ، البنتہ اگر مقالہ عربی میں ہے تو کتاب کا اصل نام درج کرنے کے بعد بریکٹ میں اس کاعربی ترجمہ ذکر کیا جائے گا۔
- 16۔ اگر کتاب انگریزی زبان میں ہے تو اس کے متعلق تمام معلومات بھی انگریزی میں دی
  جا کیں۔ نیز اسے باکیں جانب سے لکھا جائے۔سب سے پہلے مولف کا نام، پھر کتاب کا
  نام،اور پھر باقی معلومات درج کی جا کیں۔ (۲۰۰)

## مملى مثاليس

### و بی مرجع کی مثال:

مولف كامشهورنام، ذاتى نام. كتاب كانام . الديش نمبر. مقام اشاعت: ناشر كانام، سال اشاعت.

ملك، غالق داد (الدكتور). منهج البحث والتحقيق البطبعة الأولى. لا بهور: آزاد كد يو، 2003م.

الريزى مرجع كى مثال:

Whitney, F.I. Elements of Research . New York : Prentic -

Hall, 1937.

اگر مرجع کسی مجلّه میں شائع ہونے والامضمون ہوتو اس کوفہرست مراجع میں مندرجہ وَ بل طریقے سے درج کیاجائے گا:

ا- مضمون نگار کا نام ندکوره طریقه کے مطابق تکھیں.

2\_ واوين (" ") كورميان مضمون كاعنوان ( Title ) تحرير يل.

3. مجلّے کانام خط کشیرہ.

4- مجلّے كا شار ونمبر يا جلد نمبر لكھيں.

5۔ قوسین ( ) کے درمیان شارے کی تاریخ اشاعت ادراس کے بعد قومہ ( ، ) آئے گا.

مضمون کے آغاز کاصفحہ اور انتہاء کاصفحہ نمبر درج کریں.

عملي مثاليل

### عربي مرجع كي مثال:

مضمون تكاركانام. "عنوان مضمون". مجلّے كانام : شاره تمبر، (تاریخ اشاعت) صفحه اسفحات: ملك، خالق داد (الدكتور). "أوضاع اللغة العسريية في ساكستان ،المساضى والمحاضر". محلة القسم العربي .ع 12 (مايو 2002م) من ص :49 - 60

### انگریزی مرجع کی مثال:

Jack Richards . " A non Contrastive Approach to Error Analysis. "

English Language Teaching . Vol. 25. No. 3(January 1974), PP: 204 - 219

- 1- ندكور وطريقد كے مطابق محقق كانام -
- 2 مقالے کاعنوان خط کشیدہ الفاظ میں کھیں۔
- 3- مقالے كادرجد: ايم اے، ايم فل يالي الله وي
  - 4۔ یو نیورش کانام اوراس کے بعد قومہ(،) آئے گا۔
- 5۔ مقالے کی تاریخ اجر ااوراس کے بعد نقط آئے گا۔ (۴۱)

عملى مثال:

ملك ، خالق داد . دراسة و تحقيق شرح قصيد ـة البردة للحنابي. رسالة الماجستير ، حامعة بنجاب، لاهور ، باكستان، 1986م .

# مقاله کی کمپوزیگ مصحح اور آخری کتابی شکل

(Composing ,Proof reading and Final Shape of thesis)

(۱) مقالے کی کمپوزنگ کافارمیٹ: (Format)

محقق اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اپنے تگران استاد اور یو نیورٹی کے متعلقہ شعبہ کو درخواست و ہے کر مقالے کی کمپوزنگ کی اجازت لیتا ہے ۔معلوم ہونا چاہیے کہ گران استاداور یو نیورٹی کے متعلقہ شعبہ کی طرف سے رسی اجازت کے متعلقہ شعبہ کی طرف سے رسی اجازت کے حصول کے بعد محقق یو نیورٹی مقالات کی کمپوزنگ کے ماہرین یا کمپیوٹر کمپوزنگ سنٹر سے دابطہ کر ساور یو نیورٹی کی شرائط اور فارمیٹ (Format) کے مطابق اپنے مقالے کی کمپوزنگ کرائے۔ عام طور پر مقالے کی کمپوزنگ کرائے۔

ن صفح كاسائز: (21 x 30) سينتي ميٹر مونا چاہي، جسے عام طور پر (A4) كہاجاتا ہے۔

عربی اور اردو مقالات میں دائیں طرف ڈیڑھ انچ اور بائیں طرف ایک انچ حاشیہ چھوڑا جائے۔ او پراور یہ ٹیج ڈیڑھ انچ حاشیہ ہونا جائے۔ صفح نمبر ہر صفح کے درمیان یا بائیں طرف ورج کیا جائے تحریری مصے کا سائز (6.5) انچ تا (8.5) انچ ہونا جائے۔ انگریزی مقالات میں بائیں طرف ڈیڑھ انچ اور دائیں طرف ایک انچ حاشیہ چھوڑا جائے۔ ٹائمنر نیوروئن ( Roman ) نونٹ ، اور (12. Point ) سائز میں کمپوز کیا جائے۔ ہر نیا پیرا گراف آ دھا انچ فاصلہ چھوڑ کری جائے۔ کرمشروع کیا جائے۔

☆ حروف کا سائز عربی متن کے لئے زیادہ (ے زیادہ (18 pt) )اور حواثی کے لئے (16 pt) ہونا چاہیے جبکہ اردو متن کے لئے (15 pt) اور حاشیے کے لئے (14 pt) ہونا چاہیے۔

عام طور پر ابواب کے عنوانات: (24pt) بضول کے عنوانات (22pt) مباحث کے عنوانات (22pt) ، مباحث کے عنوانات (20pt + bold) اور ذیلی عنوانات (20pt) پر مشتل ہونے چاہیں۔مقالے کے درمیان میں ہر باب کا ٹائٹل ایک علیحد ہ صفحہ پر بھی ککھا جائے اور باب کا عنوان جلی حروف میں (30pt)

صفح کے درمیان میں لکھا جائے۔اس کے بعداس صفحہ پریا اسکے درق پر باب کی فصول کے عنوانا ہے. درج کرس۔

🖈 ایک صفح پرسطروں کی تعداد (بشمول حوالہ جات وحواثی ) 25 تا27سطریں ہونی حالہ ہیں۔

ا ایک سطر میں الفاظ کی تعداد 13 تا 15 الفاظ ہونے جا میں۔

مقاله كے درجه كے لحاظ سے صفحات كى تعداد:

الكاك اسائق من اور تميسر الرم يبيرك ليح 5 تا 15 صفحات.

ا ایم اے کا مقالے کے 150 75 کا صفحات

ایم فل کے مقالہ کے لئے 200 ت 300 صفحات (متن (Text) کے چالیس ہزارالفاظ)

نی انگے۔ ڈی کے مقالہ کے لئے 300 تا 500 صفحات (متن کے جالیس ہزارتا ایک لاکھیٹیں ہزارالفاظ)۔

محقق کو پرنٹ نکالئے سے پہلے مذکورہ بالاتمام شرائط کا خیال رکھنا جا ہے۔اس لئے کہا گریہ شرائط پوری نہ ہوں تو یونورٹی انتظامیہ مقالے کورد بھی کرسکتی ہے۔ بعض کمپوز راپنا معاوضہ بڑھانے کے لئے ان شرائط اور یو نیورٹی فارمیٹ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ۔وہ مقالے کے صفحات بڑھانے کے لئے حروف کا سائز بڑا کردیتے ہیں یاسطروں کے درمیان فاصلہ کے لئے حروف کا سائز بڑا کردیتے ہیں یاسطروں کے درمیان فاصلہ (Space) بڑھادیتے ہیں یاا کیک صفح پرسطروں کی تعداد کم کردیتے ہیں، یامطبوعہ صفح کا سائز چھوٹا کردیتے ہیں، یامطبوعہ صفح کا سائز چھوٹا کردیتے ہیں، یامطبوعہ صفح کا سائز چھوٹا کردیتے ہیں، یا اوپر نیچے دائیں، بائیں کا مارجن (Margin) زیادہ کردیتے ہیں۔اس طرح ان کے لئے 50 صفحات کو 100 میں تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ،لبذا محقق کوان کی اس چالا کی سے ہوشیار رہنا جا ہے۔

پروف کی تصحیح: پروف کی تصحیح:

حقیقت سے ہے کہ محقق کی تمام محنت آخری مرحلے میں ایک کمپیوٹر کمپیوٹر کمپوزر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، پہندا کمپوزر پڑھالکھا عربی الفاظ وحروف کی پہچان کرنے والا اور اسلامی اصطلاحات کو پیجھنے والا ہونا چاہیے، تا کہ وہ کمپوزنگ کرتے وقت کم سے کم غلطیاں کرے۔

پروف ( Proof) کی تھیج سے مرادیہ ہے کہ کمپوز ڈشدہ مقالے کو باریک بنی سے پڑھا جائے ،اور کمپوزرکی طرف سے سرزد ہونے والی اغلاط کی نشاندہی اس طرح کی جائے کہ ایک سرخ Poor ) تجربات ثابت کرتے ہیں کہ کمپوزنگ کی اکثر غلطیاں محقق کی اپنی گندی لکھائی ( Handwrithn) کی وجہ ہے جنم لیتی ہیں،اس لئے محقق کو جا ہے کہ اپنی تحریر کو واضح اورخوبصورت یا ہے تا کہ کمپوزر کے لئے اسے سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ نیز مقالے کے مسودے پرصفحات کے نمبرلگا کر اواب وفصول کی تر تیب اور تسلسل کو بر قرار رکھتے ہوئے کمپوزر کے حوالے کرے، تا کہ وہ معلومات یا اواب وفصول کی تر تیب اور تسلسل کو بر قرار رکھتے ہوئے کمپوزر کے حوالے کرے، تا کہ وہ معلومات یا

سفات کوآ گے پیچیے کمپوزنہ کرد ہے، کیونکہ اس مر صلے پر بار بار تبدیلی اتغیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔
محقق مسود ہے کی پروف ریڈ نگ کر کے کمپوزر کے حوالے کردیتا ہے، تا کہ وہ نشاندہ کی گئی انطاط کی اصلاح کر ہے، اور مقالے کی تشخیج شدہ نئی کا لی نکا ہے، اور ایک دفعہ پھر نظر شانی کے لئے محقق کے حوالے کر ہے، تا کہ وہ پروف خوانی کو دہ تشخیج اول'' حوالے کر ہے، تا کہ وہ پروف خوانی کو دہ تشخیج اول'' (فرسٹ پروف نوانی کو دہ تشخیج اول نوٹ کے کہ وہ اپنے مقالے کے تین پروف پڑھے، اول کہ کتابت اور کمپوزنگ کی کوئی غلطی باتی نہ رہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ کمپوزنگ اور کتابت کی اغلاط کا کا کہ کتابت اور کمپوزنگ اور کتابت کی اغلاط کی دوت محقوظ مقالہ پیش مقالے کا حسن داغدار کردیتی ہیں اور زبانی امتحان (Viva Voce and Public Defence) کے وقت محقوظ مقالہ پیش

کرنااول وآ خرمحقق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ (۴۲) (ب)مقالے کی آخری کتابی شکل:

مقاله عام طور برمندرجه ذيل عناصر پرمشمل موتا ہے:

1- بيروني صفح عنوان (External Title Page)

(Internal Title Page) اندروني صفح عنوان

(Dedication) انتياب

4\_اظبارتشكروامتان (Acknowledgement)

(Preface) \_ 5

6\_مقالے کا بنیادی موضوع جو کئی ابواب وفصول تے شکیل پاتا ہے ( Chapters &

(Sections

7\_ خلاصة تحقيق ، نتائج اور سفارشات وتنجاويز

(Summary, Findings, Recommendations and Suggestions)

8 ملحقات اورضمير (Appendixes)

(جیسے نقشے ،خاکے ٹیپلز ، دستاویزات ، جپارٹس ، تصاویراور وہ تمام اہم مواد جوابواب وفصول میں شامل نہیں ہوسکا ، اسے ضمیمہ جات میں شامل کیا جائے گا )

9 فیبارس فنیه و تحکلیلیه (اشاریه ): (Technical and Analytical indexes) (جیسی قرآنی آیات ،احادیث ،اعلام ،اما کن و بلدان ،اشعار ،مصطلحات وغیره کی فهرست ) 10 فهرست مصادروم افتح (Bibliography)

11 \_ فهرست موضوعات گورست عام (List of Contents / General Index) اب ہم مذکورہ بالاعناصر مقالد پر ذراتغصیل ہے روشنی وَ التے ہیں:

> ا - بیرونی صفحه عنوان: (External Title Page) بیرونی صفحه عنوان پرمندرجه ذیل چیزیں درج کی جاتی ہیں:

عنوان مقالہ، اس کے یہ پیغنی در ہے کا نام یعنی ایم الے ، ایم فل ، پی ایکی اولی دفیرہ، اس کے یہ دونوگرام کے دائیں طرف مقت کا اس کے یہ درمیان میں یو نیورٹی یا ادارے کا مونوگرام ،اس کے یہ مونوگرام کے دائیں طرف مقت کا نام ، ورمیرہ ،اس کے متوازی بائیں طرف تکران استاد کا نام ، پیران سب کے یہ یہ یونیورٹی اور متعلقہ شعبے کا نام ، اور صفح کے آخر میں تعلیمی سال یاسیشن درج کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس بیرونی صفح عنوان یرصفح نمبر نہیں لکھا جائے گا۔

2- اندرونی صفح عنوان: (Internal Title Page)

یہ صفحہ بیرونی صفحہ عنوان کے فور أبعد ہوتا ہے ،اوراس پر بھی وہی معلومات ہو بہودرج کی جاتی ہیں جو بیرونی صفحہ عنوان پر موجو دہوتی ہیں،اوراس پر بھی صفحہ نمبر نہیں لکھا جائے گا۔اندرونی صفحہ عنوان کے بعددرج ذیل سر شفکیٹس لگائے جائیں گے:

1 ۔ گران مقالہ کی طرف ہے۔ سفارٹی مراسلہ (Forwarding Letter) 2۔ اس بات کا حلف (Declaration) کہ محقق کا کام اصلی (Original) ہے، سرقہ (Plagiarism) ہے یاک ہے اور یہ کسی اور جگہ سند کے حصول کے لئے پیش نہیں کیا گیا۔

(Dedication): انشات

انتساب مختصر الفاظ اور انتهائی خوبصورت اور دکیش عبارات میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں محقق امراد کی طرف مصور پر اپنی شخصیت ، یا کسی ادارے یا مختلف افراد کی طرف مضور پر اپنی شخصیت کو اپنی کسی بیندیدہ (Ideal) شخصیت ، یا کسی ادارے یا مختلف افراد کی طرف مضور پر اپنی شخصیت ، یا کسی ادارے یا مختلف افراد کی طرف مضور پر انتساب شخصیتی مقالے کی شرائط میں سے نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے متالے میں حسن ، جاذبیت اور عمد گی بیدا ہوتی ہے ، اس پر بھی صفحہ نم بر نہیں لکھا جائے گا۔

(Acknowledgement): اظبارتشكروامتنان

اظہارتشکر وامتنان کے لئے علیحدہ صفحة تحریر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بیعقق کی صوابدید ہے کہ وہ الرحیا ہے تو مقدمہ کے ذمیل میں ہی اظہارتشکر و الرحیا ہے تو مقدمہ کے ذمیل میں ہی اظہارتشکر و المثنان شامل کر دے۔البتہ محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلمات تشکر میں صدق وسچائی اور متانت و سجیدگی ہے کام لے کلمات تشکر کا بیگلدستہ کی ایسے محض کو پیش نہ کرے جواس کا اعلیٰ نہیں ،اورا سے لوگوں کو فراموش بھی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ ہ محبت کے اہل تھے۔ نیز شکر بیادا کرنے میں طبل لوگوں کو فراموش بھی نہ کرے جو واقعی اس گلدستہ ہ محبت کے اہل تھے۔ نیز شکر بیادا کرنے میں طبل نوازی ،مبالغہ ، نوشار یہ اورا فراط والفریط ہے کام نہ لے۔

(Preface): -5

\_2

مقدمہ کومضا میں تحقیق کی کنجی کہا جاتا ہے۔ محقق کواپنے مقدے کا آغاز اللہ تعالی کے مبارک نام ، اللہ تعالی کی حمد و ثنااور رسول اللہ عقیقی پر درودوسلام سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کام کوان امور سے شروع کرنامستحب ہے اور علمی کاموں میں تو خاص طور پران کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار دو جہاں علیہ التحیہ و الثنا کاارشاد گرامی ہے۔ '' کیل عمل لا یبدا فیہ باسم اللہ فہو أبتو ''۔ جہاں علیہ التحیہ و الثنا کاارشاد گرامی ہے۔ '' کیل عمل لا یبدا فیہ باسم اللہ فہو أبتو ''۔ بروہ کام جواللہ کے نام مبارک سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورار ہتا ہے''۔ چنا نچے علائے اسلام کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے مقدمات کو شیخ و بلیغ انداز میں اللہ کی حمد و ثنااور رسول اللہ علیہ تو درودوسلام سے آراستہ کرتے ہیں۔

مقالے کامقدمه مندرجه ذیل امور پر شمل ہوتا ہے:

1 - موضوع کا تعارف (Introduction) زمانی و مکانی یا نوی تحدید ، امداف تحقیق کی وضاحت ،موضوع کی اہمیت اور اختیار موضوع کے اسباب۔

فرضية تحقيق (Hypothesis) كي وضاحت اورسابقه كام كاجائزه (Literature Review)

3- ملیج وطریقه محقیق (Methodology) کی وضاحت اور اس ملیج کو اختیار کرنے کے اسباب کا بیان۔

4\_ ذرائع ووسائل تحقیق (Research Sources and Aids) کی وضاحت۔

-5 مقالے کے ابواب ونصول کا مختصر تعارف اور ان کے باہمی تعلق وربط پر تیمرہ ۔

6- مقالے کے بنیادی مصاور (Basic Sources) کامخضر الفاظ میں تعارف۔

7- مبالغ كي آميزش سے بچتے ہوئے دوران تحقیق پیش آنے والی مشكانت كاذكر\_

مقدے کے صفحات کی ترقیم حروف ابجدیارومن ہندسوں کے ذریعے کی جائے گی لیکن اگر مقدمہ حروف ابجدسے زیادہ طویل ہوتو پھر مقدمے کے پہلے صفحے ہے نمبرنگ (Numbering) شروع ہوجائے گی۔

6- بنیادی موضوع مقاله: ابواب وفصول (Chapters & Sections)

مقدمہ کے بعد محقق تحقیق کے بنیادی موضوع کو شروع کرتا ہے، اور اس موضوع کو ابواب و فصول کی تقسیم و فصول میں تقسیم کر کے اپنے افکار کو بہر وقر طاس کرتا چلا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ابواب وفصول کی تقسیم و تعداد کے لئے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر مقالے اور اس کے مواد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی محمد مناسب طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ بعض مقالات میں مواد صرف ابواب پر تقسیم کیا جاتا ہے البتہ سے بہت ضروی ہے کہ مقالے کے تمام ابواب وفصول کے درمیان منطقی تسلسل و ترتیب اور با ہمی ربط و تنسیق اور تو از ن ہو۔

نیز ابواب وفصول کے عنوانات اور ذیلی عنوانات کے انتخاب میں بھی باریک بنی سے کام لیاجائے۔ ہر باب اور فصل کو نئے صفحے سے شروع کیا جائے ،اور ہر باب شروع کرنے سے پہلے اس باب کے عنوان کا ایک ٹائٹل صفحہ (Title Page) لگایا جائے۔

ہیامربھی قابل ذکر ہے کہ مقالے کے بنیادی موضوع لعنی پہلے باب کے شروع ہوتے ہی مقالے کے صفحات کی ترقیم (Numbering) شروع ہوجائے گی۔

- خلاصة تحقيق ، نتائج اور سفارشات وتجاويز:

(Summary, Findings, Recommendations, & Suggestions) بعض تحقیقی مقالات کے آخر میں ایک متقل باب با ندھا جا تا ہے جس میں نتا کج محقیق کا • : و تا ہے ، کیکن طلا مدا و سان ہے الگ باب باندھنا ضروری نہیں ، اور بالحضوص پی ایج ۔ ڈی

۔ آم در ہے کے مقالات میں اگ باب بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ، بلکہ ' خلاصہ دنتا کج شختین ''

ایک عنوان دے کران تمام نتا کج کومقالے کے آخر میں ذکر کر دیا جائے ۔ لیکن محقق پر لازم ہے کہ وہ

در سے محتیق اور نتا کج کے طور پر صرف جدید اور انتہائی اہمیت کی حامل چیزوں کا ذکر کرے۔

خلاصہ اور نتائج کے بعد محقق کچھ سفارشات (Recommendations) اور تجاویز (Suggestion) در نتائج کے بعد محقق کچھ سفارشات (Suggestion) در کر کرتا ہے جو قابل تحقیق تھے ،کیک محقق بید وجو ہات کی بنا پران پر تحقیق نہ کر سکا ، یا ان کاحل تلاش نہ کر سکا ، اور بعد میں آنے والے محققین کوان میں طرف توجہ کرنے اور انہیں حل کرنے کی وعوت دیتا ہے۔

الا ملحقات اورضمير (Appendixes):

ملحقات اورضمیمہ جات میں ایسی دستاویزات ذکر کی جاتی جیں جن کا مقالے کے ساتھ تعلق ہوت ہے یا وہ مقالے کے ساتھ تعلق ہوت ہے یا وہ مقالے کے موضوع سے متعلق اہم خطوط ،ٹیپلز ،نقشہ جات اور تصاویر پر شتمل ہوتی ہیں یا ایسا مواد جو مقالے کے موضوع کے لئے تائید وتقویت کا باعث ہو لیکن کسی فنی سبب (جیسے مقالے کی طفامت کا زیادہ ہونا) کی وجہ سے آئیس متن میں جگہ نہیں دی جاتی ۔لہذا محقق آئیس خلاصہ و نتائج کے بعد مقالے کے آخر میں ذکر کر دیتا ہے۔

9۔ فہارس فنیہ و تحلیلیہ (Technical & Analytical Indexes):

انہیں اردوزبان میں اشاریہ جات کا نام بھی دیا جاتا ہے اور بعض محقین انہیں فہارس عامہ (General Indexes) بھی کہتے ہیں۔ یہ فہارس موجودہ دور کی علمی تحقیق میں بنیادی اہمیت اختیار کر گئی ہیں بلکہ مقالے کی اساسیات وضروریات شار ہونے لگی ہیں۔ ان فہارس کا مقصد قارئین کرام کے لئے مقالے کے اندر آنے والی معلومات کی طرف رہنمائی کو آسان بنانا ہوتا ہے محقق کو چاہیے کہ مقالے میں درج کئے جانے والے چارش ہمیرہ گرافس ہنتشہ جات کے علاوہ قرآنی آیات، احادیث ، اعلام و شخصیات ، اشعار وارجاز ، اماکن و بلدان اور مصطلحات وغیرہ کی الگ الگ فہرست بنائے ، اور فہرست میں ان تمام امور کو حروف بھی کے اعتبار سے ترتیب و سے اور ان کے آگے مقالے کا صفحہ نمبر درج کرے ، یہ تمام فہارس ملحقات کے بعد درج کی جائیں گی۔

ار فبرست مصادر ومراجع (Bibliography):

مراجع ومصادر کی فہرست فنی فہارس کے بعداور فہرست موضوعات (عام) سے پہلے درن کی جاتی ہے ہم فصل سادس میں اس فہرست کے تیار کرنے کا طریقہ تنفیل سے لکھ پی ہیں۔

الہ فہرست موضوعات / فہرست عام ( List of Contents/General ):

(Index

اس فہرست مضامین 'اور' فہرست محقویات ''،' فہرست مندرجات ''،' فہرست مضامین 'اور' فہرست مضامین 'اور' فہرست مشمولات '' بھی کہتے ہیں۔ فہرست موضوعات میں مقالے کے ابواب وفصول اور مباحث کا ذکر صفح نمبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ فہرست عربی مقالات میں عام طور پر مقالے کے آخر میں لگائی جاتی ہے جبکہ انگریزی مقالات و کتب میں بیشروع میں درج کی جاتی ہے۔ مشہور محقق ڈاکٹر غازی عنایت کی رائے بھی بیہ ہو کہ فہرست موضوعات کو مقالے کے شروع میں ہونا جا ہیں۔ ان کے خیال میں مقالے کے صفح عنوال (Title Page) کے مندر جات اور شمولات تک رسائی آسان ہو سکے (۱۳۳)

### حواثی باباة ل

سورة المالدة الأية: ٨٤.

يعقوب، أميل (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو منهجية البحث. (لبنال: حروس برس،1986 م). ص ١٠.

عبد أسعيد ، محمد توهيل فايز (الدكتور). كيف تكتب بحثا وكيف تفهم أسس البحث العلمي. (ط. ١، الكويت: مكتبة الفلاح ، 1998م). ص 28.

وساعاتي ، أمين (الدكتور). تبسيط كتابة البحث العلمي من البكالوريوس ثم الماجيستير و حتى الدكتوراة. (ط. ١، مصر الحديدة: المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية، 1991م). ص٣٤.

والهادي، محمد محمد (الدكتور). أساليب إعداد و توثيق البحوث العلمية . (القاهرة: المكتبة الأكادمية ، 1995م). ص ٢٤.

وعبيدات، ذو قان (الدكتور)، و آخرون. البحث العلمي: مفهومه ، أدواته ، أساليبه. (الرياض : دار أسامه للنشر و التوزيع ، 1997م ). ص ٤١.

- عناية ، غازى (الدكتور). إعداد البحث العلمي : ليسانس ، ماجستير ، دكتوراه. (الإسكندرية : مؤسسة شباب الحامعة ، 1980م ). ص ٤١ -
- شابع، أحمد (الدكتور). كيف تكتب بحثاً و رسالة. (ط. ٢٤، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1997م). ص ١٣.
- الدكتور) و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). المرشد
   في كتابة الأبحاث. (ط. ٣٠ ، جدة: دار الشروق، 1992م). ص ٣٨.
- القاسمي، محمد حمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. (ط. ٢، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ، 1961م). ص ٣٨.
  - لد عناية ، غازي(الدكتور). مرجع سبق ذكره . ص ٩١.
- الهوارى، سيد (الدكتوراه). دليل الباحثيين في كتابة التقارير و رسائل الماحستير والدكتوراه. (ط. ٢، القاهرة: مكتبة عين شمن، 1980م). ص٤٠٣٠.

| Manual of Standards for Reports . Theses and Dissertation.                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Graduate School of Business Administration, New York                         |
| University Book Centers, 4th Edition, 1963.                                  |
| الخولي، محمد على (الدكتور). كيف تكتب بحثاً. (ط. ١٠١١ أردن :دار الفلاح        |
| للنشر، 1996م). ص ٤٥، ٥٦ (بتصرف)                                              |
| شلبي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ص٧٧-٣٩.                               |
| المرجع السابق ،ص ٤١، ٤٦.                                                     |
| يعقوب،أميل(الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٤٠.                                    |
| قدنقلنا هذه المعلومات بتصرف من "كيف تكتب بحثا" للدكتور المحولي، ص٢٥.         |
| شلبي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٢٤.                                  |
| نغش، محمد (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو نحقق نصًا. (ط. ١، القاهرة مطبعة        |
| الحلبي، ١٩٩٠م). ص ٤.                                                         |
| وساعاتي ،أمين(الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٢٤ _                              |
| وفوده، حليمي محمد، و عبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره.       |
| ص۲۲۹.                                                                        |
| المرعشلي، يوسف (الدكتور). أصول كتابة البحث العلمي. (ط. ١، لبناذ:             |
| دارالمعرفة، ٢٠٠٣م). ص٨٤.                                                     |
| نقلا عن "كيف تكتب بحثا أو رسالة" للدكتور أحمد شلبي، ص٧١.                     |
| Hillway, Tyrus. Introduction To Research. 2nd ed. Boston:                    |
| Houghton Miffin co, 1964. p.130.                                             |
| MLA Handbook for writers of Research papers. 7th ed.                         |
| (www.mlaformat.org)                                                          |
| الخشت، محمد عثمان (الدكتور). فن كتابة البحوث العلمية وإعدادالرسائل الحامعية. |
| (القاهرة :مكتبة ابن سينا، ١٩٨٩ م). ص١٣. و نغش، محمد (الدكتور)، مرجع سبق      |
| ذكره . ص ١٢. و ساعاتي، أمين (الدكتور). مرجع سبق ذكره،ص ١٣٤_                  |
| عناية، غازي(الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٣٩. وفوده، حليمي محمد و               |
|                                                                              |

- هيدا ماه ما د د و د د و مع سنالي ذاكره ، ص ١٩٧٠.
  - المرعشني، أصول ' كابة المحث العلمي، ص ١١٥.
- ندیم، عبدالماحد (الدکتور). المدخل إلی استخدام الحاسوب لطلاب اللغة العربیة.

  (طـ۱، لاهبور: اورینشل بکس، ۲۰۱۰م). ص۷۰. و بخاری، سید حیدر علی.

  اسلامی تحقیق کے جدید ذرائع. (مقاله ایسم.اد. کالیج آف شریعه، منهاج
  یونیورسئی، لاهبور، ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸م)
  - ١٠ نقلا عن" كيف تكتب بحثا أو رسالة "للدكتور أحمد شلبي، ص ٩٢.
    - المرجع تفسه،ص٢٢١-١٢٤.
    - المرجع سبق ذكره، ص ٩٠٠٥٩. مرجع سبق ذكره، ص ٩٠٠٥٩.
- الكندرى،عبدالله عبدالرحمن (الدكتور)، وعبدالدائم، محمد أحمد (الدكتور).
   مدخل الى مناهج البحث العلمي في التربية والعلوم الانسانية. (ط. ١، الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٣م). ص ١٤٤ وما بعدها.
- وعبيدات، ذوقان (المدكتور) ، و آخرون. مرجع سبق ذكره، ص ١٣١ وما بعدها والهادي، محمد محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٥٨ وما بعدها.
- عاقل، فاخر (الدكتور). أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. (ط.٣، بيروت: دارالعلم للملايين، ١٩٨٨م). ص ٩٢٠٨٣ .
  - والهادي ، محمد محمد (الدكتور). مرجع سيق ذكره ،ص ص١٤٣٠-١٥٠.
- و الكندري ، عبدالله عبدالرحمن (الدكتور) ، عبدالدائم ، محمد أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٥١.
  - و فوده ، حليمي محمد ،وعبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور)،مرجع سبق ذكره.
    - 31 الخولي ، محمد على . مرجع سبق ذكره ، ص ١٠٥.
- 32 عنساية، غسازي(المدكتور)،مرجع سبق ذكره ، ص ص ٩٣-٣٢ وننغمش ، محمد (الدكتور) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٩.
- 34 حروف ابجد کی ترتیب مندرجه ذیل ہے: ۱، ب، ج، د، د، د، و، ز،ح، ط، ی،ک،ل،م،ن، س،ع،

| کے کے لیے ان کی | ولت اورآ سانی سے یادر | خ و زیش وظ و غ ج | ن روش سامت شار   | ف،ص، و     |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|
| ، تُحَدّ، ضطغ   | للمن، سعفص، قرشت      | ، هوز، حطي، ک    | ندرجرذيل مي:ابحد | مخضرشكل مز |

MLA Handbook for Writers of Research : مزیدتفصیل کے لیے ملاحظہ یجیجی 35
Papers, 7th Edition. Citation examples. pp.142
(www.mlaformat.org)

36. شلبى ، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٤١، ١٣١. وعناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ٧٦. وفوده ، حليمى محمد ، و عبدالله ، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ص ٢٤١٠ . ٢٧٠ .

والخشت ، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره . ص ص ص ١٠٢.٩٥.

37 عناية، غازى (الدكتور). مرجع سبق ذكره ،ص ٧٣.

38. الخشت، محمد عثمان(الدكتور). مرجع سبق ذكره ،ص ١٥٦،١٥٤. وشلبي، أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٧٦،١٧٤.

39 فوده حليمي محمد، وعبدالله ، عبدالرحمن صالح (الدكتور) . مرجع سبق ذكره، ص٢٧٢.

40 الخشت، محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٨،١٠٦.

عنایة ، غازی (الدکتور). مرجع سبق ذکره ، ص ۷۸،۷۷.
 وشلبی ، أحمد (الدکتور). مرجع سبق ذکره ، ص ۱۳۰،۱۲۹.

42 المرعشلي، يوسف (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ١٧٢،٢٧١. وفوده، حليمي، محمد، وعبدالله، عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٥٦-٨٥٦.

والخشت ،محمد عثمان (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ص ٩ ٨- ٩٩. وشلبي . أحمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص ١٣٣.

43 عناية، غازي (الدكتور) ،مرجع سبق ذكره ، ص ٨٧.

باب ثانی:

مخطوطات كى تدوين كاطريقه كار

Methodology of Editing the

Manuscripts

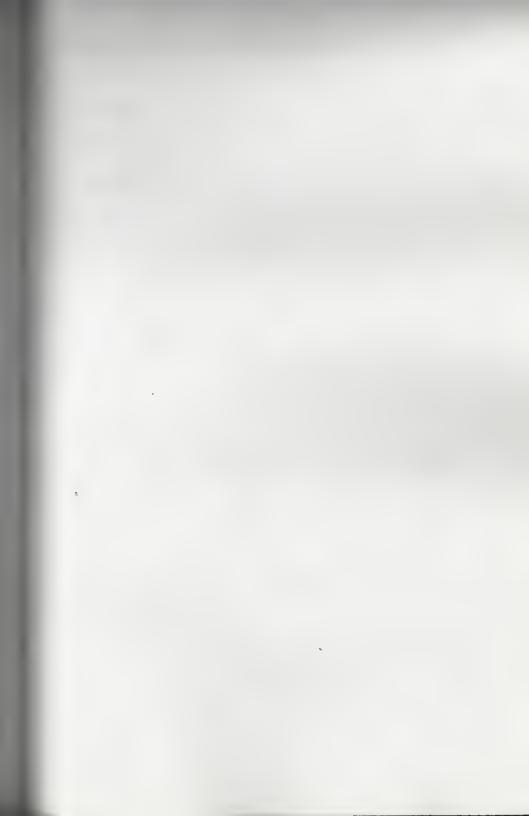

### (۱) مخطوطات کی تاریخ ، تعارف اوراہمیت:

" فطوط " كس كمنة بين؟:

مخطوط (قلمی کتاب) سے مراد ہرائی قدیم کتاب ہے جومؤلف نے خودا پنے ہاتھ سے کھی یہ یاس کے شاگر دہیں ہے کسی نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو یاان کے بعد آنے دالے کا تبول نے اے ہاتھ سے تحریر کیا ہو۔

مخطوطات کی بہت ی اقسام ہیں۔ سب ہے پہلی قسم وہ 'نسخے اصلیہ ''ی' نسخة (Criginal copy) ہے مولف نے خودا پئے ہاتھ ہے سپر دقر طاس کیا ہو۔ اس کے بعد فران ہے جونسخ اصلیہ ہے نقل کر کے تیار کیا گیا ، فرانسخہ جونسخہ اصلیہ ہے نقل کر کے تیار کیا گیا ، فرانسخہ جونسخہ اصلی ہے نقل کر کے تیار کیا گیا ، و کوئی نسخہ (Copy) جواصل نسخ ہے جتنا قریب العصد ہوگا اتنا ہی اہم ہوگا۔

جب لفظ '' منظوط'' کا ذکر آتا ہے تو ہمیں اپنے عظیم آباء واجداد اور مشاہیر اہل اسلام کے علوم کا وہ عظیم سرما میہ یاد آجاتا ہے جو کئی صدیول سے ایک عظیم علمی ورث کی حیثیت سے ونیا کی مختلف اہمریریوں میں موجود ومحفوظ ہے۔ میہ بہت اہم اور قیمتی ورثہ ہے جس سے سی طرح بھی روگر دانی ما پہلو حبی نہیں کی جاسکتی۔

مخطوطات درحقیقت بعد میں کھی جانے والی کتابوں کا مصدراورسر چشمہ ہیں۔ یہ جدیددور کی کتابوں کے لئے''امھات''کادرجہر کھتے ہیں۔ بیانسانی تہذیب وثقافت کی اساس اورجدید تمرن کا شاندار ستون ہیں۔(۱)

#### تدوین کیاہے؟:

اردوزبان میں ''تدوین' ،عربی میں ''تحقیق''ادر انگریزی میں ''ایڈیٹنگ' (Editing) ایک جدیداصطلاح ہے، جس سے مراد مخطوطہ (قلمی کتاب) کوالیں سیحے شکل میں متعارف کروانا جسے کہ اس کے مولف نے اسے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا، وہ قابل مطالعہ و قابل فہم ہوجائے اور مقررہ معیارات کے مطابق اسے مدؤ ن شکل میں چیش کیا جائے۔ لہذا ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ سی مخطوطہ کی تدوین کاعمل اس بات کا تقاضا کرنا ہے کہ مخطوط کاعنوان ،اس کے مولف کانام ، مقطوط کی مولف کی طرف نسبت ، مخطوط کی عبارت اور اس میں آنے والے تمام مواد کو اول لفظ سے آخری لفظ تک بوری ، تحقیق ،تصدیق اور صورت میں و مدون کیا جائے اور اسے ایک صورت میں و مصرت و مدون کیا جائے اور اسے ایک صورت میں و مصرت کے بالکل مطابق ہو۔ جائے جواس کے مولف کی وضع کردہ صورت کے بالکل مطابق ہو۔ مخطوطات کی تاریخ:

مخطوطات کاوجودا تابی قدیم ہے جتنا کہ فن کتابت یعنی جب سے انسان نے لکھناسکھا ای وقت سے مخطوطات ظہور پذیر ہونا شروع ہوگئے۔انسانیت کی طویل تاریخ میں فن تحریرہ کتابت کی ایجاد بہت بڑا کارنامہ شار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنے افکار ونظریات کو چٹانوں پر کندہ کر کے ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ پھر پچھ لذبی لوگوں نے اپنی دینی تعلیمات عبادت گاہوں کی دیواروں پر نقش کیں۔ یہاں تک کہ قدیم مصری علاء نے 3100 ق میں تحریر کے لئے سب سے پہلے چوں کا استعمال کیا۔وہ ان پر لکھ کر آنیوں مئی کے گھڑوں اور منکوں میں ڈال کر مقبروں اور عبادت گاہوں میں رکھ دیتے تھے۔اس طرز کے مخطوطات اس وقت معلوم ہوئے جب اردن میں بچوں پر لکھا ہوا تو رات کا سب سے نامی آثار قدیمہ سے ایسے مٹی کے گھڑے دریافت ہوئے جن میں چوں پر لکھا ہوا تو رات کا سب سے نامی آثار قدیمہ سے ایسے مٹی کے گھڑے دریافت ہوئے جن میں چوں پر لکھا ہوا تو رات کا سب سے فدیم نے موجود وقتا۔

سیکھی کہا گیاہے کہ خطوطات اور دستاویز ات کی سب سے پہلی قتم وہ تھی جو پھروں پر تحریر کی گئی جیسے '' ججر رشید'' نامی پھر تحریر کے لئے استعال کیا جاتا تھا اور پھر دوسری قتم پتوں پر تحریر کی صورت میں سامنے آئی۔علاوہ ازیں 500 ق م میں قائم شدہ کچھ کتب خانوں کے آٹار بھی شام کے شال مغربی علاقے '' رائ شمرا'' میں منظر عام پر آئے ، جہاں مئی کی بنائی ہوئی تختیوں پر دستاویز اے تحریر کی گئی تھیں۔ مان تختیوں کو خطوطات کی تیسری قتم شار کیا جاتا ہے۔ (۲)

چین میں مخطوطات کی ایک چوتھی قتم بھی دریافت ہوئی کیونکہ وہاں پر'' تسائی لون''نامی چینی انجینئر نے 105ء میں کا غذا یجاد کرلیا تھا۔اس نے پودوں کی چھال اورروئی کوچینی مٹی میں ملا کراورخشک کرکے کاغذ بنایا،اوروہاں کے علاءنے اس پرسیا ہی کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔

یونان میں جانوروں کی کھال کومخطوطات اور دستاویزات کی تحریر کے لئے استعمال کیا گیا، جبکہ رومانیوں نے مخطوطات کی کتابت کے لئے تمام وسائل و ذرائع استعمال کئے۔انہوں نے اپنے کے وال میں ذاتی کانب شاہا کا م ہے ، یونا۔ وہ اپنے بچول کے لئے تعلیم کی اہمیت سے بخو بی آگاہ نے ۔انہی لائبر سریریوں نے رومانیوں کے علمی ور نذکو ہر بادی و تباہی ہے محفوظ رکھا۔

تاریخی شواہد سے بیہ بات بخو بی واضح ہوجاتی ہے کہ عرب زمانداسلام میں کتابت وتحریر کے اس سے دو اسپنے اہم واقعات کو کھور کے پتوں ، کھپور کی چھال ، جانوروں کی ہڈیوں ، سفید مارم پتھروں اور کھالوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔عربوں میں لکھنے کا زیاد و تر ربحان جزیرہ عرب کے شالی میں تھا جہاں ان کے ایرانی اور رومی تہذیب کے ساتھ گہرے روابط تھے۔

عدی بن زید عبادی (م 35ق ہے) کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب وہ لڑکین میں انس ہوا تو اس کے والد نے اسے ایک مدرسے میں داخل کر ادیا، جہاں اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ پھر وہ کسرائ کے دربار میں پہنچا اور یجی وہ پہلا شخص تھا جس نے کسری کے دربار میں پہنچا اور یجی وہ پہلا شخص تھا جس نے کسری کے دربار میں وہ جہاں بچی کی ۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جابلیت میں بھی کچھا لیے سکول وجود تھے جہاں بچوں کو کتابت ،شعروشاعری اورایا معرب کی تعلیم وی جاتی تھی۔ (۳) مہد نبوی میں کتابت کا رواج:

عبد نبوی علی صاحبہ الصلو ق والسلام میں کتابت کا رواج زیانہ جاہلیت کی نسبت وسیع بیانے پر سینے اس کی وجہ بیتی کہ قرآن مجید نے بھی لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا تھم دیا، اور سرکار دو جہال (علیقی ) نے بھی اپنے صحابہ کواس کی تلقین فرمائی ۔ جدید اسلامی سلطنت کی ضروریات کو پورا کرنے کے گئے تعداد وجود میں آئی، جن میں کا تبین وحی بھی شامل تھے۔ جن کی تعداد (40) تک جا بینچی ۔ بجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ بی کا تبین کی تعداد تعداد میں بدرجہ ہااضا فی جوا۔ یہاں تک کہ سجد نبوئی کے علاوہ مدینہ منورہ کی 9 مساجد میں سلمانوں کے بیاد میں بدرجہ ہااضا فی جوا۔ یہاں تک کہ سجد نبوئی کے علاوہ مدینہ منورہ کی 9 مساجد میں سلمانوں کے بیائیوں کو بلامعا وضافی منابرہ ھناسکھات تے تھے (م)

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ رسول القد (عَلِیْفَةُ ) نے غزوہ بدر کے پڑھے لکھے قید یوں پر بیہ شرط عائد کی تھی کہ وہ مدینہ منورہ کے دس دس بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کیا جاسکتا ہے فن کتابت کی اشاعت ورواج کی وجہ سے علم کی تدوین وحفاظت پر بڑا گہرااثر پڑا، جس کے نتیجے میں سب سے بہلے قرآن مجید کچرمختلف دستاویزات ومعاهدات اور گورنروں اور بادشا ہوں کی طرف بھیجے جانے

والے خطوط کی کتابت ونڈ وین ممل میں آئی۔ یہ کمام وہ چیزیں بھیں جن کی ایک ٹی ٹائم ہونے والی ملطنت کو ضرورت ہوتی ہے۔ ای طرح عبد نبوی میں حدیث نبوی کا پچھ حصہ بھی ان سحابہ کرام کے ذریعے مدوین کیا گیا جنہیں خودرسول اللہ (عظیمیہ کے احادیث لکھ لینے کی اجازت عطاء فرمائی تھی جیسے عبدالللہ من عمر وبن عاص رضی اللہ عنہ احادیث نبویہ تو تھے۔ عبد فاروقی میں کتابت:

خلیفہ ٹائی امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کتابت سلطنت کے اعمال کا ایک بنیادی ہزوہ ن گئی ہی ۔ اس دور میں قرآن مجید کوایک مصحف میں جن کیا گیا اور اس کے ساتھ نیخ نیار کر کے اسلامی سلطنت کے مثلف علاقوں میں جیجے گئے۔ دوسری معمدی چجری ، ارتفائے کتابت کا عظیم دور:

دوسری صدی ہجری میں تالیف و تدوین کی تحریک میں گئے گئے۔ سب سے پہلے احادیث کی جمع و تدوین اور کتابت پر بھر پورمحنت کی گئی۔ پھر مغازی وسیر کی کتابت عمل میں آئی۔اسی طرح پھر لغت ،شاعری اور تاریخ کی کتابیں منظر عام پر آنے لگیس۔

تر جیے کی تحریک آئی ان بنوامیہ کے دور سے ہوتا ہے اور پیٹر یک خلیفہ مامون کے زمانے میں اپنے نقط عروت پر بنی گئی ۔ کیونکہ اس دور میں یونانی ، فاری ، رومانی اور سریانی تہذیب و ثقافت کوعر بی زبان میں نقل کرنے کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجہ میں درس واملاء کے حلقے قائم ہوئے۔ با قاعدہ متعلمین اور طلبہ کا طبقہ دجود میں آیا۔ اس طرح کتب اُمالی (زبانی ککھوائی گئی کتابیں) املاء کروائی گئی کتابیں) املاء کروائی گئی کتابیں ) ملاء کروائی گئی رہن میں ابویل القالی کی ''کتاب الا مالی' اور ثعالبی کی ''کتاب الا مالی' بہت مشہور ہیں۔ تیسری صدی ججری اور طبقہ ''وراقیمن'' کا ظہور:

تیسری صدی بھری میں طبقہ وراقین کا ظہور ہوا۔ طبقہ وراقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کا غذی صنعت ، قلمی شخوں کی تیاری شخوں کی تیجہ ، جلد بندی ، کتابت اور شیشنری جیسے امور کو اپنا روز گاراور ذریعہ معاش بنایا۔ دوسر کے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وراقین کا طبقہ بیک وقت ناشر اور طابع کا کام کرتا تھا۔ بعض شہروں میں وراقین کے بڑے بڑے بڑے بازار تھے ، جنہیں موجودہ دور کے محقیقی مراکز اور علمی اداروں کے مساوی سمجھا جا سکتا ہے۔ بغداد میں وراقین کے بازار میں شیشنری کی گاروباری مراکز نے تھیں بلکہ یہاں بڑے داروں کے ماروباری مراکز نے تھیں بلکہ یہاں بڑے

۔ یہ عمرا مرداد با در ماما داورا ہائی کی سی سی دورائی طرح میدو کا ٹیس فکری سرگر میوں اور مختلف حدمہ وفئون میں مسلمان علما وک کاوشوں کا مراز تنجیں۔

تیسری صدی بھری کا سورج غروب ہونے سے پہلے مختلف علوم وفنون میں مسلمانوں کی ایس مسلمانوں کی ایس مسلمانوں کی ایس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاہے:

''اس وقت تمام اسلامی ممی لک مین آبادی ، تبذیب و ثقافت اورترقی کاسمندر شخاشیس مارر با تھا۔ سلطنت بہت وسیع ہوگئی تھی۔ علوم کے بازار انتہائی سرگرم تھے۔ کمابوں کے نیخ تیار کئے جارہے تھے۔ ان کی کمابت اور جلد بندی کا عمدہ معیار تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہی محلات اور کتب خانے اسلامی کمابوں سے اس انداز میں مجرکئے کہ اس کی مثال نہیں ملتی''۔ (۵)

اسلام مخطوطات كانا قابل تلافي نقصان:

مسلمانوں نے علمی پہلو سے انسانی تہذیب کی جو خدمت سرانجام دی ان سے پہلے کسی امت کوالیں سعادت نصیب نہ ہوئی۔ انہوں نے علوم کی پیش کش اور تہذیب و تدن کی ترقی میں فَعَال کردارادا کیا۔ آج دنیا کی لائبر رہ یوں میں پڑے لاکھوں مخطوطات مسلمانوں کی علم دوسی پرگواہ میں۔

اگر چہ حوادث زبانہ نے گذشتہ کی صدیوں سے ان مخطوطات کوجلانے ، ضائع کرنے ، دریا برد کرنے ، پھاڑنے ، ختم کرنے اور صفحہ بستی سے مٹانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ۔ تاریخ کے صفحات ان واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ جب تا تاریوں نے شہر بغداد پرحملہ کیا تو انہوں نے قیمتی عربی، اسلامی مخطوطات کو بھی نشانہ بنایا اور ان میں سے کئی لاکھ مخطوطات ضائع کردیئے ، یہاں تک کہ کہا جاتا سہامی مخطوطات کو جملہ اور فرات کا پانی نیلے اور کالے دور نگوں میں تبدیل ہوگیا تھا، اور اس کی وجدان میں جھینکے جانے والے مخطوطات کے تیمتی خزانے تھے جنہیں مسلمان علاء نے خون جگر سے تحریکیا تھا (اناللہ واناللہ داجھون) (۲)

اہل مغرب کی طرف ہے مسلمانوں کے ملمی احسانات کا بدلہ:

ابل مغرب تک علم کی رسائی میں ابل اسلام کا بہت بڑا کردارہے، بالحضوص اسلامی اندلس کو میں ابل اسلامی اندلس کو اسلامی حکومت نے اپنے میں ہرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس دور میں اندلس کی اسلامی حکومت نے اپنے اردگرد کے ہمسامیر مما لک کا ثقافتی و تبذیبی معیار بہت بلند کر دیا تھا۔ نیز اسلامی سلطنت نے اسلامی

فقافت کے ساتھ ساتھ گذشتہ امنوں کے درشے کی تفاظت کا فریفے ہی سمرانجام دیا، بلکہ اس ورشے کو پروان چڑھے کا موقع بھی فراہم کیا۔ آج یونانی علاء کا علمی سرمایی اگر تحفوظ ہے تو صرف عربی کتابول میں۔مسلمانوں نے پوری علمی امانت و دیانت کے ساتھ یونانی وافریقی علوم کو نصرف محفوظ کیا بلکہ ان کے اصحاب علم اور دائش وروں کے تذکر ہے بھی تحریر کئے ،اور پھر ان علوم پر خوبصورت شروحات اور حوافی کیھے۔ اسی طرح اسم سابقہ کے علوم و معارف کو قیامت تک محفوظ رہنے والی زبان 'عربی بہین' میں بمیشہ بمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ۔ لیکن افسوس! ان امتوں نے مسلمانوں کے احسانات کا اچھا بدلہ میں بمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ۔ چیا نچ جب اندلس میں اسلای حکومت کی بنیادیں ذرا کمزور نہیں دیا، بلکہ بیکی کا بدلہ برائی ہے دیا ۔ چیا نچ جب اندلس میں اسلای حکومت کی بنیادیں ذرا کمزور کھائی دیں تو اندلس کے باشندے عیسائی بادشاہ فرڈ مینیڈ (Ferdinand) اور اس کی یوی ایز وبلا دکھائی دیں تو اندلس کے قیادت میں مسلمانوں کے آخری قلعے ''غرناظ'' پر چڑھ دوڑے۔ اہل اسلام کی دیوں ایز وبلا اسلام کی کردی۔ سالای تہذیب و نقافت کی دھجیاں بھیردیں اور ان مہنتے ہے شہروں سے مسلمانوں کو بمیشہ کے کرایا۔ اسلامی تہذیب و نقافت کی دھجیاں بھیردیں اور ان مہنتے بھے شہروں سے مسلمانوں کو بمیشہ کے کرایا۔ اسلامی تبذیب و نقافت کی دھجیاں بھیردیں اور ان مہنتے بھے شہروں سے مسلمانوں کو بمیشہ کے کرایا۔ اسلامی تردیا، اور جو باتی نئے گے انہیں 789ء میں جراعیسائی بنانے کی مہم شروع کردی۔

انہوں نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے خون کوارزاں کر دیا، تو ساتھ ساتھ ان کے علمی خونانوں ، کتب خانوں اور کتابوں کو نذر آتش کر دیا، اور بہت ی نادر اور قیمتی کتابیں چوری کر کے لے گئے۔ ان میں سے ایک سرجری اور میڈیسن پر تالیف کی گئی مشہور اندلی مسلم سرجن ابوالقاسم زہراوی کی (30) جلدوں پر مشتمل کتاب ' انضریف' بھی تھی جو سر ہو یں صدی عیسوی تک یورپ کے تمام میڈیکل کالجز میں بطور نصاب شامل رہی۔ اہل کنیسہ (چرچ) اسلامی فکر سے خوفز دو تھے کہ ہیں ہیانوی میڈیکل کالجز میں بطور نصاب شامل رہی۔ اہل کنیسہ (چرچ) اسلامی فکر سے خوفز دو تھے کہ ہیں ہیانوی مسلمان بچ اپنے آباؤاجداد کے علمی ورثے پر مطلع نہ ہوجا کیں ، لہذا 500 ھیں عیسائی پاوری گئی ہوریاں کے حکم دیا کہ بلاد اندلس کے اطراف و اکناف میں موجود تمام اسلامی کتابوں کو ''اسکوریال کے حتی کے گئے ایک لاکھ سے زائد مخطوطات کو نذر آتش کر کے جشن منایا۔ (ے) ندکورہ بالاحوادث زمانہ کے علاوہ مخطوطات کے گئے لیک لاکھ سے زائد مخطوطات کو نظر آتش کر کے جشن منایا۔ (ے) ندکورہ بالاحوادث زمانہ کے علاوہ مخطوطات کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کے گئے کہ کرنے میں کچھ طبعی عوامل بھی کار فرمارہ جمیں جن میں زلز لے ،سیلاب، کیڑ اگنا، چوری ہونا اور عدم توجہ قابل ذکر ہیں۔

اس کے باو جودا ہے بھی سلمانوں کے علمی ورثے میں موجود مخطوطات کی تعداد دوسری اقوام سے کہیں زیادہ ہے۔ آج بھی لاکھوں مخطوطات دنیا کی لائبر پریوں میں محفوظ ہیں اوراسی ناسلامی ممالک کی لائبر پریاں بھی ان مخطوطات سے مالا مال ہیں ۔ یعلمی ورثہ مرورز مانہ کے ساتھ سے اسلامی ممالک کی لائبر پریاں بھی ان مخطوطات سے مالا مال ہیں ۔ یعلمی ورثہ مرورز مانہ کے ساتھ سے بھی طلبہ بنمی اپنے آباؤاجداد کی علمی ترقی اور فکری پیشنگی کی خبر دیتا ہے۔ نیز زبان حال سے محقق طلبہ بنمی سارت اوراسلامی دنیا کی یو نیورسٹیوں سے فریاد کر رہا ہے کہ اسے زندہ کیا جائے ، اس کے فیتی علمی میں اپنے اور اسلامی دنیا کی یو نیورسٹیوں سے فریاد کر رہا ہے کہ اسے زندہ کیا جائے ، اس کے فیتی علمی ہیں سے اور فکری و تہذیبی دولت سے استفادہ کیا جائے ۔ آج ہمیں کس فدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ، نے کو اپنے ماضی کے ساتھ مر بوط کریں ، اور اس عظیم علمی اور فکری مر مایہ سے فائدہ اٹھا کیں جسے ، نے کو اپنے ناصل فی صالحین نے ہمارے لئے وراثت میں چھوڑ ا ہے۔

آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی دنیا کی یو نیورسٹیاں اور تحقیقی مراکز مخطوطات کی طرف اس با کا اجتمام کریں اور ایم اے اے ایم فیل ، پی آئی ۔ ڈی کے مخطقین کی توجہ ان مخطوطات کی طرف بند ول کرا کمیں اور ان میں موجود لعل و جوابر کو منصر شہود پر لانے کی کاوش کریں ، بجائے اس کے کہ ایم کسی نئے موضوع پر مقالہ کوسٹے کی تلقین کی جائے حالا نکہ اکثر اوقات پچھ نیا وجود میں نہیں آتا ، اور ان علوم (Social Sciences) میں تو تکرار در تکرار اور نقل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان علوم کی تحقیق و تدوین کا مقصداس کا احیاء اور اسے بتابی و بربادی اور نیستی سے بچانا ہوتا ہے۔ مرسر کے لفظوں میں ایک عظیم علمی سرمایہ جو بتابی و گم نامی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اسے تحقیق و تدوین سے آراستہ کر کے مخطوط کی تحقیق کرنے والا طالب علم میں ایک عظیم کا اضافہ کرتا ہے ، کیونکہ وہ مخطوط کے کہ تدوین کے دوران اس مرک مخطوط کے کہ دوین کے دوران اس مکولف کے دور میں بچشم تصور زندگی گزارتا ہے ، اور پھرا ہے خاص اسلوب اور اسپنے الفاظ میں اس

قدیم علمی وادبی ورثے کا احیاء ایک انتہائی اہم، مفید اور قابل قدر کام ہے۔ ای لئے مشترقین (Orientalists) نے قلمی کتابوں کی شخیق و تدوین کو بہت اہمیت دی ۔ یورپین یونین شخین کشوں میں منبج بحث (Methodology of Research) کے ساتھ ساتھ منبج تدوین منطوطات (Methodology of Manuscripts Editing) سے آگائی کا اہتمام بھی کیا گیا

' کین ہمارے ہاں عربی واسلامی علوم کے کالرز اور اہل علم کی اس اہم کا م کی طرف رقبت واقوج بہت کم ہے ، بلکہ و واس کی اہمیت وافا دیت ہے بوری طرح واقف نہیں ہیں لیبذ اانٹر نیشنل پیختیقی اسالیب کو ، سامنے رکھتے ہوئے قدیم قلمی کتابوں کے احیاء اور تحقیق و قدوین کی طرف توجہ مبذول کراٹا بہت ضروری ہے تا کہ ہماری علمی میراث کما حقہ محفوظ ہو سکے۔

ہمارے اسلاف کرام نے عربی زبان وادب اور اسلامی تبذیب و نقافت کے موضوع برخیم مرمایہ پیر دفام کیا تھا لیکن اس مرمایہ کا ایک بڑا حصہ آج روشنی کی دنیا میں بھی تفامی شخوں کی صورت میں دنیا کی لاہم ریوں کے تاریک کونوں میں موجود ہے اور ان سے علمی فوائد حاصل کرنا ہامکن نہیں تو مشکل ضرورہے۔

صدیوں سے لائبر ریوں کے کونوں گوشوں میں محفوظ یہ بیتی دولت مسلمان محققین سے بہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ فکری وعلمی اور تہذیبی و ثقافتی استفادہ کے لئے اس ملمی سرمایہ کی طرف رجوع کریں متاکدہ ۱۱ کہ دہ اس محفوظ ملمی ورثہ کے ذریعے اپنے اسلاف کی علمی ترتی اور فکری پختنگی کا اندازہ لگاسکیس ،اور اپنے حال کواپنے شاندار ماضی کے ساتھ جوڑ سکیس۔

آئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی یو نیورسٹیوں میں السندشر قیہ اور عربی واسلامیات کے شعبول میں ایم ۔اب ،ایم ۔فل، پی ای ۔ ڈی کی سطح پر کام کرنے والے مختقین کی توجہ مخطوطات کی سختیق و متر و بین کی طرف مبذ ول کرائی جائے ، اوران نوا درات کو تد و بین ومطالعہ کے ذریعے قابل فہم اور قابل مطالعہ بنا کرنئی زندگی دی جائے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد میں عربی و اسلامی مخطوطات کے دشمن اول ہلاکو خان کے ہاتھ سے نئے جانے والا بینا میں ورثہ اور اسلامی اندلس میں اسکوریال چرچ کے پار ریوں کے ہاتھوں نذر آتش ہونے سے نئے جانے والی قیمتی اسلامی میراث اس نئی ہزاری ( New پار ریوں کے ہاتھوں نذر آتش ہونے سے نئے جانے والی قیمتی اسلامی میراث اس نئی ہزاری ( Millennium ) میں کسی معاند مخطوطات کے ہاتھوں آتش و دریا کی نذر کر دی جائے ، اوراس طرح مسلم امہ کی نئی نسل اپنے آباؤ اجداد کی تحریروں سے استفادہ تو در کنار خداخو استہ انہیں و کھنے سے بھی مسلم امہ کی نئی نسل اپنے آباؤ اجداد کی تحریروں سے استفادہ تو در کنار خداخو استہ انہیں و کھنے سے بھی محروم ہوجائے ۔ لہذا ہمارے خیال میں اس علمی میراث کو نقصان اور تبا ہی سے بیجانے کے لئے ضروری ہوجائے ۔ لہذا ہمارے خیال میں اس علمی میراث کو نقصان اور تبا ہی سے بیجائے کے لئے خروری ہوجائے ۔ لہذا ہمارے خیال میں اس علمی میراث کی طرح پاکستانی یو نیورسٹیاں بھی ایم ۔ اے ، ایم فل اور پی

اسائی علمی ورشاس وقت دنیا کے بہت ہے تنب خانوں اور گائب گھروں میں مخطوطات کی مرضی سے کی شخطوطات کو مائیکر ولمزی شکل میں رکھا گیا ہے تا کہ ہرطالب علم اپنی مرضی سے کی شخطوطات اپنی اصلی حالت میں بھی مخفوظار ہیں، کیونکہ زیادہ ہاتھوں کا استعمال کے اللہ رپر انہیں نقصان بینچاسکتا ہے۔ ان مخطوطات تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی کے لئے عرب کی لور پر انہیں نقصان بینچاسکتا ہے۔ ان مخطوطات تک دیادہ سے اور عجائب گھروں سے مخطوطات کی مائیکرو میں ہاتھ مائی ہیں، تاکہ ہم محقق اپنی مرضی کے مطابق مخطوط کی کا پی با آسانی اور ہولت سے حاصل کر میں مائی اور ہولت سے حاصل کر میں تاکہ ہم محقق اپنی مرضی کے مطابق مخطوط کی کا پی با آسانی اور ہولت سے حاصل کر میں تا کہ ہم محقوظ ات کی کا پیاں جمع کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے ، ان تحقیق مرائز میں قاہرہ کا ''معہدا کھوط کا ت العربیة'' (Centre of King Faysal) اور جامعات میں مکہ مکرمہ کی اسلامی وعر بی د نیا کے مشہور کتب خانے:

اسلامی وعر بی د نیا کے مشہور کتب خانے:

اب ہم پچھا ہم اسلامی اور عربی ملکوں ہیں موجود کتب خانوں کا ذکر کرتے ہیں، جہال بہت سے اسلامی عربی مخطوطات موجود ہیں ، اور محققین ان لائبر پریوں سے خاطر خواہ استفادہ کر رہے ہیں۔واضح رہے کہ ہم صرف مشہور پلک لائبر پریوں کا ذکر کریں گے ۔ یونیورسٹیوں ، علمی اداروں، اکر تحقیق کی لائبر پریاں اور لوگوں کی ذاتی لائبر پریاں ان کے علاوہ ہیں۔

ار اردن (Jordan):

1 دارالكتاب الأردني ،عمان. (www.babylon.com)

2\_مكتبة الحامعة الأردنية. (/www.library.ju.cdu.jo

3\_المكتبة الوطنية الأردنية. (www.cybrarians.info/index.php?)

#### ار تنولس (Tunisia):

1 مكتبة الجامع الكبير،قيروان.(www.kalemasawaa.com)

2\_مكتبة حامع الزيتونة، تيونس.(www.mediafire.com)

3\_المكتبة الوطنية التونيسية.(/www.wikibrary.org

4\_المكتبة العبدلية. (www.ahlalhdeeth.com)

رالمكتبة الصادقية. (/www.books.google.com)

الجزارُ(Algeria):

1 مكتبة جامعة باجي مختار،عنّابة.

(University Badji Mokhtar, Annaba)

(www.university-directory.ed/algeria/annaba)

2\_المكتبة الباديسية ،قسنطينة.

(www.ya3rebiya.maktoobblog.com)

3\_مكتبة مدينة بحاية.(www.alyaseer.net)

4\_المكتبة الأهلية اللجزائرستي.(www.alraimedia.com)

5\_مكتبة الجامع الكبير، الحزاثر ستى. (www.alyaseer.net)

:(Kingdom of Saudi Arabia) بعودي عرب

1\_مكتبة المسجد النبوى الشريف.(/www.mktaba.org

(www.gph.gov.sa/). الشريف. (www.gph.gov.sa/)

3\_مكتبة مكة المكرمة.( www.makkawi.com)

(بيلا ئبرى اس گھر ميں بنائي گئي ہے جہال سر كاردوجہال ( عليق ) كى ولادت باسعادت ہوئي تھى ) \_

4\_مكتبة عارف حكمت،مدينةمنوره.

(www.al-madina.com)(www.ahbab-taiba.com)

5. مكتبة محمودية ،مدينة منورة. (www.toratheyat.com)

6 مكتبة الأديب ماجد الكردي،مكةمكرمة.

(www.alyascer.net)(www.aafnan.jeeran.com)

7 دارالكتب الوطنية ، رياض. (www.alriyadh.com)

سود ان (Sudan):

(www.puka.cs.waikato.as.nz/). ا\_مكتبة السودان،خرطوم

(www.mild-kw.net/daleel.php) مرشر شربه (www.mild-kw.net/daleel.php) نام(Syria): [ المكتبة الظاهرية ،دمشق. (www.yashamm.com) 2\_دار الكتب الوطنية، حلب. (/www.esyria.sy) (www.aawsat.com) 3\_معهد المخطوطات العربية، حلب. (www.makhtut.net) 4\_دارالمكتبات الوقفية الإسلامية ،حلب.(www.alzatari.net) 2- عراق (Iraq): إ حمكتبة الأوقاف العامة، بغداد. (www.ahlalhdeeth.com) 2 ـ المكتبة العامة ، بغداد. (www.iragcenter.net) 3 ـ دارالكتب العمومية ، بغداد. (www.mahaja.com) 4- المكتبة الوطنية العراقية. (www.iraqnla.org) فلسطين(Palestine): [ مكتبة المسجد الأقصى المبارك بيت المقدس. (www.al-msjd-alaqsa.com)(www.alquds-online.org) 2 ـ المكتبة الخالدية،بيت المقدس (www.khalidilibrary.org) 3-نوادر مخطوطات الجامع العمري الكبير. www.landcivi.com/new\_page\_352.htm (Kuwait): 1 ـ مكتبة الكويت الوطنية. (www.kuwait-history.net) 2-المكتبة الأهلية العامة، كويت. (www.kuwaitagenda.com) 3 ـ موقع المكتبات العامة، كويت. (www.nationalkuwait.com) لبنان (Lebanon):

1 المكتبة الوطنية ، بيروت. (www.fuadsiniora.com)

2-مكتبة الحامع الكبير، صيدا. (www.majles.alukah.net). ليبا (Libya):

ا ـ المكتبة الوطنية ،طرابلس. (www.dalilalkitab.net)

2\_مكتبة طرابلس العلمية العالمية. (/www.tisb.com.ly)

۱۲ مراکش (Morocco):

\_11

(www.majles.alukah.net). الملكية الملكية الملكية الماكية

(www.derfoufi.y007.com/). وباطرور المكتبة العامة برباط.

3 مكتبة جامع القرويين افاس.(www.isegs.com)

4- خزانة المجامع الكبير ،طنجه. (www.badii.maktoobblog.com/)

ار معر(Egypt):

ا دارالكتب المصرية ،قاهره. (/www.darelkotob.gov.eg)

2-مكتبة الأزهر.

(www.azhar.edu.eg/pages/central\_lib.htm) (پیدکتب خانه نادر کتابول اور قیمتی مخطوطات کی کثرت کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں مشہورے)

3-المكتبة العامة لبلدية الإسكندرية

(www.africanmanuscripts.org)

:(Yemen)

(www.alyaseer.net). المكتبة العمومية ، جامع صنعاء.

2 مكتبه الجامع الكبير ،صنعاء.(www.ansab-online.com)

انٹریا(India):

\_10

ا ۔اور نیٹل پیک لائبر ری ، بائلی پور. (/hooks.google.com)

2\_آصفيدلائبرريي، حيدرآباد، انڈيا. (epaper.timesopindia.com)

(www.kblibrary.nic.in). چندا بخش اور نینل پلیک لائبریری، پینه کیا در اینکس پلیک الائبریری در پینه کارستان بینکستان با بینکستان با بینکستان بینکستا

(www.kolkata.chckmdia مرورة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا

5۔ایٹیا تک موسائل لا ہر میری ۔ کگانہ . (www.asiaticsocietycal.com) 6۔ایٹیا ٹک سوسائٹی لا بھر میری ممبئی .

(www.asiaticsocietymumbai.org)

Survey of Manuscripts in India \_7

(www.ignca.nic.in/manus004/htm)

۱۱ ایان (Iran):

ر سنشرل لائبریری ، تنهران . (www.library.tehran.ir)

2\_خزانة مخطوطات مكتبات اصفهان.(www.ibna.ir)

3 \_ سنول لائيرىرى،اصفهان. (www.wikimapia.org

4-المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية اتبريز.

(www.awkafmanuscripts.org/)

5\_المكتبة المركزية، زنجان (/www.ibna.ir)

6-المكتبة العامة ،أردبيل.(/www.shabestan.net

7-المكتبة المركزية ،مشهد. (www.imamreza.net)

ا\_ ترک (Turkey):

1 \_ استنبول یو نیورشی لا ئبر بری . Istambul University Library (اس لائبر بری میں 17 ہزار مخطوطات ہیں ۔ )

(www.istambul.edu.tr/english/libraries.php)

2\_مخطوطات ترکی \_ Manuscripts of Turkey Libraries \_ (www.vazmalar.gov.tr/)

3 ـ مرکزی لا نبر ریی، استنبول ـ Central Library Istambul

(www.ibb.gov.tr/libraries/central library)

4- انتنبول بلك لائبرري - Istambul Public Library

(اس لائبرری میں 2500 مخطوطات میں) (www.visitz istambul.com) 5 ـ فاتح مسجد لائبرری کی. Fatih Mosque Library (اس لائبرری میں 6000 مخطوطات میں.)

(www.sacred-destinataions.com/turkey/istambul-fatih-camii.htm)

6 ـ نورعثانيه لائبرري، اشنبول. Nur Osmania Library Istambul) (اس ميں پائچ بزار مخطوطات ميں )(/www.dlir.org)

7 يسليمانيه لائبرري، استنبول. Sulemaniye Library Istambul

(www.ibb.gov.tr/sulemaniye library)

8-مرائے طبقولائبریری. (Sarai Tibco Library(www.tibco.com

9- توپ کا پی میوزیم استنول. Topkapi Museum Istambul

(www.islamic-awareness.org)(www.exploreturkey.com)

10 \_فهارس مخطوطات تركى.

Turkish Bibligraphies of Manuscripts

(www.islamicmanuscripts.org)

۱۸ - وسطی ایشیائی ریانتیں .(Central Asia States):

i – از بکتان (Uzbekistan):

(Libraries of Tashkent) ا-تاشقند کی لائبر ریال

(www.tashkent.org/uzland/library.html)

2-لائبرى آف مسلم بورد، تاشقند.

(Library of Muslim Board of Uzbekistan, Tashkent)

(www.uzintour.com/en/uzbekistan-tours/?id=20)

(اسلائبرى میں مصحفء ثانی کاایک نسخة محفوظ ہے)

3-از بستان سائنس اكيدمي.

(Uzbekistan Academy of Science : UZAS)

4\_سمرقندلا ئېرىرى (Sumarkand Library)

(www.last.fm/samarkand/library/)

تا جاستان(Tajikistan):

1\_فردوى تا جك نيشنل لائبرىرى، دوشنبه

(The Fardousi Tajik National Library, Dushambe)

(www.nationsencyclopedia.com)

پاکستان(Pakistan):

1-اسلاميه كالج لائبرى، بشاور

2-اريان پاکستان انسٹی ٹيوٹ آف پرشين سٹڈيز ،راولپنڈي

3\_ پنجاب پلک لائبرري، لا مور

4\_ پنجاب يو نيورشي لائبرېږي ، لا بور

5\_ ديال شگه لائبر ريي ، لا جور

6\_ وْ اكْمْ احْدْ صين قلعد ارى لا ئېرىرى ، مجرات

7\_ ڈاکٹر حمیداللہ لائبریری، ادار ہتحقیقات اسلامی، اسلام آباد

8 ـ لا جورميوزيم لائبريري ، لا جور

9 نیشنل میوزیم آف پاکتان ، کراچی

يورپاورامريكه كمشهوركتب خانے:

اگریزوں نے دسویں صدی بجری میں عربی کتابوں کا بہت اہتمام کیا۔انہوں نے عربوں کی طب، فلف کی کیا ہوں نے کا بادران میں طب، فلف کی کیا ہوں کا بیا ہوں کو جمع کیا ہوران میں طب، فلف کے کی انوران میں ترجمہ کیا ۔عربی کتابوں کی طرف ان کا زیادہ رجحان صلبی جنگوں سے کچھ اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا ۔عربی کتابوں کی طرف ان کا زیادہ رجحان صلبی جنگوں کے ساتھ باہمی رابطہ و ملاپ کے بعد ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بہت ساری کتابیں جمع کیں ،اورانہیں اپنے ملکوں میں لے گئے ، یہاں تک کہ فرانس کا فواں بادشاہ لوئیس (1226-1270ء) جب صلبی جنگوں سے واپس ہواتو مصر کے شہردمیاط سے بہت فواں بادشاہ لوئیس (1226-1270ء) جب صلبی جنگوں سے واپس ہواتو مصر کے شہردمیاط سے بہت

سادے عربی اور قبطی مخطوطات ساتھ لایا اور ان ہے اپنے محل کے خزانوں کو مزین کیا۔ ہندوستان پر قابض انگریزوں نے بھی بھی کیا اور انہوں نے ہندوستان کے قبینی عربی مخطوطات کو لندن کی لائبریریوں میں منتقل کردیا۔ چنانچہ اس وقت مستشرقین ، یو نیورٹی اسا تذہ اور عربی ومشرقی مخطوطات لائبریریوں میں اور 20 ہزار سے دیچیسی رکھنے والے لوگوں کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ یورپ سے اکثر مخطوطات امریکہ کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ یورپ کے اکثر مخطوطات انگینڈ، فرانس، ہالینڈ، دوس، سیین، اٹلی، مویڈن اور ڈنمارک میں محفوظ ہیں۔

حضرت علامه اقبال اس كي يون ترجماني فرمات بين-

مگروہ علم کے موتی ، تمامیں اپنے آباء کی جود پیمیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا اب یہاں امریکہ ، یورپ کے پچھ کتب خانوں کاذ کر کیا جارہا ہے جہاں عربی مخطوطات کثرت ہے موجود ہیں۔

ر انگلینڈ (England)

(www.bl.uk/)The British Library ا - برنش الابريري. 2-انڈيا آفس لابريري (The India office Library)

(www.iol.uk/)

Royal Asiatic Society Library. 2. دراکل ایشیا تک سوسائی لائبریری. (www.royalasiaticsociety.org/library.html)

Oxford University . هِنْوَرِيْ لاَبُرِيِي. 4\_4 (www.lib.ox.ac.uk/)Library

5۔ کیمبرج یونیورٹی لا بھر رینی. (Cambridge University Library) (/www.lib.cam.ac.uk/

6-ايدُن برگ لا بمريري سكاك ليندُ (Edinburgh Library)

(www.lib.ed.ac.uk/)

(National Library of Scotland) 7- نیشنل لا بمریری آف سرکاٹ لینڈ (www.nls.uk/)

```
(University of Glasgow Library) (www.lib.gla.ac.uk/)
```

فرانس(France):

(Paris Public Library). يلك لا بمررى، يرس

(www.parispubliclibrary.org)

اتلی(Italy):

ا ـ وین کن لائبریری ، روم . (Vatican Library)

(www.vaticanlibrary.va/)

(National Central Library ,Florence) ينيشنل سنشرل لائبر مريى ماكورينس

(www.florencelibrary.org)(www.bncf.firenze.sbn.it)

Los Angeles Public . لائبرريي، وينس يبك لائبرريي، وينس

Library, Venice Branch

(www.lapl.org)

بسیانید (اندلس) (Spain):

(National Library of Spain) الميشنل لائبرريي آف تبيين 1

(www.theeuropeanlibrary.org)

(Hepburn Library of Madrid). 2- بيير ك الا بريرى، مدريد

(www.hepburnlibraryofmadrid.org/)

3 ـ اسکوریال لائبر بری، مدرید (Escorial Library , Madrid)

(www.greatbuildings.com)

For exceptionally rare Arabic manuscripts visit Escorial -4

Library manuscripts center:

(www.manuscriptcenter.org)

(www.bnc.cs/)(Biblioteca Nacional)۔ پیلک لائبرری، مدرید

برمنی (Germany):

1 - بركن بلك لا تبريري. (Berlin Public Library)

(www.berlinlibrary.org/)

(یورپ میں عربی مخطوطات کاسب سے بڑا مرکز اس لائبریری کوخیال کیاجا تا ہے)

2- برگن منیث لائمرین (Berlin State Library)

(www.staatsbibliothek-berlin)

(Leipzig University Library کی یونیورٹی لائبرری. (Leipzig University Library کیپیزگ یونیورٹی لائبرری

For Arabic & Islamic manuscripts at the Leipzig university Library

visit:(www.islamic-manuscripts.net/)

4 يېمبرگ يو نيورش لا ئېرىرى. (Hamburg University Library)

(www.lindex.com/)

5\_ميون خ پلېك لائبرريي. (Munich Public Library)

(www.librarytechnology.org/)

روی (Russia):

(National Library of Russia). 1

(www.nlr.ru/eng/)

2- كازان شيث يو نيورش لائبريري. ( Kazan Russia State University ). (Library

(www.aboutkazan.com)

The Collections of Kazan State university Library contain numerous ancient Arabic manuscripts and rare books.

ہالینڈ (Holland) 1۔لائیڈن یو نیورز نی او ہر مری

(Leiden University Library, Netherland)

(www.library.leiden.edu/)

(Leyden Academy, Netherland). 2-ليدُن اكيدُي

(www.leydenacademy.nl)

(Royal Palace Amsterdam). 3- درائل بیلس لائبر رین،امسٹرڈم

(www.paleisamsterdam.nl/en/)

اسٹریا(Austria):

(Public Library , Vienna) د يلك لا برركي، ويانا.

(www.buechereien.wien.at/en)

(Oriental Academy , Vienna). اورينتل اكيدى، ويانا.

(www.otw.co.at/otw/index/php/e/a/112)

سويرن (Sweden):

(Uppsala University Library). ا به اليه يغور سنى لا بهريرى

(www.uu.se/en/)

2-سٹاک ہولم یو نیورٹی لا بھریری.(Stockholm University Library)

(www.su.se/english/)

3\_راكل لائبرري، شاك جولم.

(Royal Library ,Stockholm:Kungliga Biblioteket)

(www.kb.se/english/)

(Denmark) زنمارک

(Royal Library Copenhagen) اررائل لا بَرری، کو بن بیگن (Royal Library Copenhagen)

(www.bibliotek.dk/plingo-eng)(www.kb.dk/en/)

### امریکہ کے کتب خانے: (USA's Libraries) 1 ۔ کانگرس لا تبریری، واشگنن ڈی تی:

(Library of Congress, Washington, DC)

(www.loc.gov/)

(New York Public Library) 2\_2 (www.nypl.org/)

2۔ پرنسٹن یو نیورٹی لائبر رین ( Princeton Unversity Library ) (بیامریکہ میں عربی مخطوطات کی سب سے بڑی لائبر رین ہے )

(www.fibrary.princeton.edu/catalogs/)

(Michigan University Library) 4۔ مشیکان یو نیورٹی لا ہمریری (www.lib.umich.edu/)

(Pennsylvania University Library) 5\_ پنسلوانیه یو نیورشی لا بر ریی (www.library.psu.edu/)

(Chicago University Library) 6- شرکا گویو نیور شی لا بمریری (www.lib.uchicago.edu/)

امریکہ اور پورپ کی لائبریریوں کی ایک مختصر فہرست آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان لائبریریوں میں ہمارے اسلاف کا جوگرال قدرور شخطوطات کی صورت میں موجود ہے، اس ہے بخو لبا اندازہ ہوجاتا ہے کہ ہمارے آباء واجداد نے ہمارے لئے کتنافیمتی اور متندسر مایے چھوڑ ااور انسانیت کی فلاح و بہودہ سعادت مندی اور ترقی کی خاطر علم و معرفت کے میدان میں کس قدر کا وشیں کیس ۔ آج ہماری و مہودہ سعادت مندی اور ترقی کی خاطر علم و معرفت کے میدان میں کس قدر کا وشیں کیس ۔ آج ہماری و مہ داری ہے کہ ہم اپنی اس علمی میراث کی حفاظت کا اہتمام کریں ۔ ان مخطوطات کی تحقیق و تد وین اور نشر و اشاعت کر کے انہیں عالم مخطوطات سے عالم مطبوع میں لانے کی کوشش کریں ، تا کہ اہلی عالم ماس قیمتی خزانے سے استفادہ کر سکیس اور اس طرح ان مخالف عناصر کا سد باب کر سکیس جو اس املی ورثے کو پس طاق ڈالنے کے لئے ہمیشہ کوشال رہتے ہیں ۔ جو اسلامی تبذیب و تمدان کو ہمیشہ میں اسلامی ورثے کو پس طاق ڈالنے کے لئے ہمیشہ کوشال رہتے ہیں ۔ جو اسلامی تبذیب و تمدان کو ہمیشہ میں

عَيْنَ كُرِيْ إِن الله مِن الله عن الدور الله عن الله ا عربی خط بہت مشکل ہے اس کور فائن (Romanize) کردیا جائے ، جبکہ باطنی مقصدیہ ہے کہ ا ساطر یقے سے عرب اور مسلمان بچوں کا ان کے ماضی سے تعلق منقطع کر دیا جائے ، اور مبھی وہ عربی بان سے اعراب کوختم کرنے اور لغت کے قواعد ، اوز ان اور معیارات سے خلاصی کی آواز بلند کرتے نے تا کہ عربی زبان اناری (Anarchy) کا شکار ہو جائے اور اس کا کوئی معجز نمانظم نہ رہے۔ ي ويدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم ـــــــ

## (ج) مخطوطات کی حفاظت کے جدید مراکز:

معهد إحياء المخطوطات ،قاهره:

جب عرب مما لک کے اہل علم و دانش کو مخطوطات کی صورت میں موجودا یے علمی ورثے کی اہمیت اور قدر دمنزلت کا احساس ہوا تو انہول نے اس ورثے کی حفاظت وتر و تام کے گئے 1370ھ/ 1950ء میں عرب لیگ کے زیر برتی معصد احیاء الخطوطات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا بنیادی مقصد مخطوطات کوضائع ہونے ہے بچانا ،اوران مخطوطات کی فوٹو کا بیاں حاصل کرنا ، جو ہمارے ہاتھوں سے نکل کر بلاد غیر میں موجود ہیں ۔ بیادارہ وقتا فو قتا اپنے ماہرین کو دوسرے ممالک کی ان لائبر ريوں ميں بھيجنا رہنا ہے، جہال عربي مخطوطات كے خزانے موجود ہيں۔ چنانچي فيتی مخطوطات كی فوٹو کا پیاں اور مائیکر وفلمز لے کراس ادارے کی لائبر سری میں محفوظ کرلی جاتی ہیں۔اس طرح ہر محقق ان مخطوطات کی فلموں سے استفادہ کرسکتا ہے۔اس ادارے میں عرب ممالک کے کئی ماہرین اوراہل علم موجود ہیں جن کے پاس تمام جدید آلات، وسائل اور سبولیات ہیں، جن سے وہ اس ادارے کے مقاصداورا پنی ذمه دار یون کوادا کرنے میں مدولیتے ہیں معبداحیاء انخطوطات، قاہرہ کے علاقہ زیتونہ میں واقع عرب لیگ کی بلڈنگ میں قائم کیا گیا ہے ،اور اس ادارے کی لائبریری میں موجود تمام مخطوطات کی منصل فبرست شائع ہو پھی ہے۔اب اس ادارے میں مخطوطہ حاصل کرنے کے لئے آنا ضروری نہیں، بلکہ مطبوع فہرست میں مخطوط کا نام ،نمبر اور فو ٹو کا بی کے اخراجات ارسال کر کے قاہرہ سے ووررہ کربھی مطلوبہ خطوط کی کائی حاصل کی جاسکتی ہے معبدا حیاء انخطوطات اپنی سرگرمیوں کی سدماہی

ر پورٹ مجلّہ کی شکل میں شائع کرتا ہے۔ان مجلّات میں اس ادارے کی شب وروز کی مصروفیات کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مخطوطات ہے دلچیں رکھنے والوں کے لیے بالخصوص اور اہل علم کے لئے بالعموم دنیائے مخطوطات کی خبریں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ نے اضافہ کئے جانے والے مخطوطات کے علاووان مخطوطات کی فبرست بھی جاری کی جاتی ہے جوزیور شخیق و تدوین سے آراستہ ہو چکے یا شائع ہو چکے ہوں۔ نیز بدادارہ خود بھی بعض فیتی مخطوطات کی تدوین و ترین کی ذمہ داری لیتا ہے۔

۲ امام محمد بن سعود اسلامی بو نیورشی ، ریاض:

سعودي عربين الرياسة العامة للكليات و المعاهد العلمية ' (نظامت عامد برائے کلیات وعلمی ادارے ) دین تعلیم ئے فروغ اور استحکام کی ٹکران تھی ۔اس نظامت نے سعودی عرب کے اطراف و اکناف میں بلکہ ہمیں بیرممالک میں بھی نڈل، سیکنڈری سکول ، کالجز اور دیگرعلمی اواروال كاجال بجيماد بإاور بالخضوص كلية الشريعة أور كلية اللغة العربية كؤر يعدو في تعليم مين انقلاب بریا کیا۔ای سلیلے کی ایک کڑی امام محمد بن سعود اسلامی یو نیورٹی بھی ہے جس کا قیام ریاض میں 1394 وين عمل مين لايا كيا-ان فوخيز يونيوري كابتدائي اداري بهي كلية الشريعة اوركلية اللغة العربية عي من عضم، بعدازال كي ويكركليات (Faculties) اورسائنسي ادارول كالضاف كيا كيا - يجر اس یو نیورٹی کے کیمیس ابھا (Abha) اور بریدہ (Buraida) میں قائم کئے گئے اور یو نیورٹی کی حدود بهت وسعت اختیار کر گئیں مختلف شعبول میں ہائیرا بچوکیشن (Post Graduate) شروع بولى اور المحتبات "(Faculty of Library Affairs) كتام اليك خاص ادارہ قائم کیا گیا،جس کا مقصد مختلف کلیات میں لائبر ریاں قائم کرنا، اور ان لائبر ریوں کے ساتھ ساتھ یو نیورٹی کی مرکزی لائبریری کومصادر ومراجع (Reference Books) فراہم کرنا تھا،لیکن اس فیکلٹی کا دائر ہ کا رصرف کتابوں کی ضروریات پوری کرنے تک محدود ندر ہا بلکداس میں عربی مخطوطات کے لئے ایک خاص شعبہ قائم کیا گیا،جس کا مقصد فیمی مخطوطات کی تلاش ،حصول اور فراہمی کے علاوہ ان کی حفاظت کے لئے ہرفتم کے جدید آلات کی دستیا بی بھی ای کے ذھے لگا کی گئی۔اس ادارے نے مختلف عرب ممالک، اسلامی ممالک اور پوریپین (European) ممالک سے بہت سے مخطوطات کامجموعہ جمع کیا ہے، یہاں تک کہ اب اس لائبریری میں مخطوطات کا ایک وسیع ذخیرہ موجودہ

من در ق دیل شعبول پاکستان

ا - نادر اللهي نشيخ اور مخطوطات

2\_ مخطوطات كى فو تو كاپيال

3- مختلف علوم وفنون میں کاھے گئے اسلامی مخطوطات کی مائیکر وفلمیں جنہیں انتہائی

بدیفی انداز میں محفوظ کیا گیا ہے اور ان سب کی فہارس تیار کی گئی ہیں۔

علاوہ ازیں مخطوطات کی فوٹو کا پی کرنے ، مائیکر وفلموں کو بڑا کرنے (Enlarge) ان کے پنٹ لینے کے شعبہ جات بھی موجود ہیں ، جن میں مخطوطات کو محفوظ کرنے کے ماہرین اپنے اپنے انداز میں لازوال خدمت اسلام سرانجام دے رہے ہیں۔
\*\*یں لازوال خدمت اسلام سرانجام دے رہے ہیں۔
\*\*یں لازوال خدمت اسلام سرانجام دے رہے ہیں۔
\*\*اہ عبد العزیز یزیو نیورسٹی:

شاہ عبدالعزیز یو پیورٹی میں انسانی علوم (Human Sciences) کے گیات (Faculties) بیں جیسے 'کو کلیات شعبہ 'کو آھیے 'کو آھیے 'کو آھی اللغة العربیة 'اور' کلیة تعلیم و نوبیة 'کو قیمرہ علاوہ ازیں یہاں کلیہ شریعہ سے کی شعبہ 'کا 1396ھ / 1976ء بیل' ، صر کے زالب حث العلمی ، إحیاء النواث الاسلامی 'کے نام سے ایک اوار کی بنیا در کھی گئی ہے۔ ایک بہت بولی اور عمدہ عمارت کا حامل بیا دارہ بہت سے ماہرین اور اساتذہ کی خدمات سے بہرہ ور ہے۔ ان اساتذہ میں شاہ عبدالعزیز یونیورٹی کے حاضر سروس اساتذہ کے علاوہ دوسری یونیورٹی کے اساتذہ بھی بحث و حقیق میں مصروف رہتے ہیں۔ بیادارہ مندرجہ ذیل شعبہ جات برشتال ہے:

1 - لا سرری: بہاں اسلامی علوم کے بہت سارے مصادر و مراجع موجود ہیں، جن سے محققین اور طلبہ اپنی ضروری کے مطابق استفادہ کر سکتے ہیں۔

2 مخطوطات کا شعبہ: اس شعبہ میں دس ہزار سے زائد مخطوطات کی فوٹو کا پیاں موجود ہیں۔
3 مائیکر وفلمز کا شعبہ: اس شعبہ میں نا در مخطوطات کی ہزاروں مائیکر وفلمیں موجود ہیں۔ یہ شعبہ فلموں کی فہرست، ان کی درجہ بندی ، ان کی حفاظت اور محققین کے لئے ان کے استعمال کو آسان بنانے کا اجتمام کر تا ہے۔ اس شعبہ میں مطالعہ کے کمرے ( Reading ) بنانے گئے ہیں، جہاں مائیکر وفلم کو پڑھنے کے لئے جدید ترین آلات مہیا کئے

جائے ، اور انہیں اس بات کا شعور دلایا جائے کہ ہماری تاریخ علم کے ہرمیدان میں ہمارے اسلاف کے عظیم کارنامول سے بھری پڑی ہے ، بلکہ علم وفن اور شخیل وہنر میں جوشا ندار کارنا مے صلمان قوم نے سرانجام دیتے ہیں ، کوئی دوسری ملت اس کی ہمسری نہیں کر علق بیس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلاف کے علمی ورشہ اور مخطوطات کی طرف مزید توجہ دیں ۔ ان پر علمی شخیل ویڈ وین کریں ۔ ان کی نشروا شاعت اورا حیاء کریں اور انہیں آنے والی نسل کے ہاتھوں تک پہنچا کیں ۔ امید واثق ہے کہ اس طرح ہم اپنا کھویا ہوا بلند ترین علمی مقام پھرے حاصل کرلیں گے اور اپنی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر کرلیں گے اور اپنی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر کرلیں گے اور اپنی امت کی عظمت کو پھر سے تھیر

( د ) تدوین مخطوطات کی بعض اصطلاحات:

مخطوطه:

''المعجم الوسیط''میں مخطوطہ کی میتعریف کی گئی ہے:''مخطوطہ سے مرادوہ کتاب ہے جے ہاتھ سے لکھا گیا ہو، وہ کتاب طبع شدہ نہ ہو،اوراس کی جمع مخطوطات ہے''۔

، المعجم الوسيط"كمطابق مطبوع كى تعريف بيه:

"مطبوع کالفظ مخطوط کے مقابل ہے،مطبوع سے مرادوہ کتاب ہے جومطبع (Press)کے

ذریعے شائع ہوچگی ہو۔ مُطْبَع

''مِطْبَع''م کے کرہ کے ساتھ۔ کتابیں وغیرہ چھاپنے کا آلہ۔،اس کی جمع مِطابع آتی ہے۔ اور''مَطُبَع''م کی فتھ کے ساتھ۔وہ جگہ جہاں کتابیں چھائی جاتی ہیں،اس کی جمع مَطابع آتی ہے۔ تراث:

''معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب' 'كمطابق''تراث ''سے مرادوه علمي فني اوراد في ورثة ہے، جواسلاف نے اپنے اخلاف کے لئے چھوڑا، اور وہ موجودہ دور كی روح اور دوايات كي نسبت زياده فيس، عمدہ اور نادر شار ہوتا ہو''۔

المان

و وکلمات والفاظ جن مخطوط تشکیل پاتا ہے۔

متنن:

شروح وحواثثی کےعلاوہ مخطوطے کا بنیا دی ومرکزی حصہ متن کہلاتا ہے۔

حواشی:

وہ کلمات جو کتاب کی نص (عبارت) سے خارج ہوتے ہیں اور اس کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ انہیں کتاب کے کناروں پر اوپر ، نیچے ، دائیں ، ہائیں لکھا جاتا ہے ۔ اور ان میں مخطوطے کی نص پر تعلیقات وشروح درج کی جاتی ہیں۔ یا در ہے کہ حواثی قدیم لفظ تھا ، آج کل اس کی جگہ '' بوامش''کی اصطلاح استعال ہوتی ہے، جس سے مرادف نوٹ (Footnote) ہے۔

شروح:

شروح سے مراد مخطوطہ کی اصل عبارت کی وضاحت وشرح کرنے والے الفاظ ہیں ،اور سے
الفاظ اس عبارت کا حصہ نہیں ہوتے ،اور انہیں ہوامش (Footnote) کی شکل میں ورج کیا جاتا
ہے۔ بھی طویل ہونے کی وجہ سے شروح کو ایک مستقل کتاب بھی بنا دیا جاتا ہے۔ بھی کوئی مولف اپنی
کتاب کی شرح خودلکھتا ہے اور بھی کوئی محقق شرح تحریر کرتا ہے۔

ضبط:

المعجم الوسيط مين لكهام:

''ضُبِطُ الکتابَ' اس نے کتاب کی کانٹ چھانٹ کی یااس کی تھیجے کی یااس پرحر کات واعراب انگائے ۔قدیم علاء کے نز دیک ضبط کامعنی'' اچھی طرح یا د کرنا'' لیا جاتا تھا۔علامہ شریف جرجانی نے اپنی کتاب''التعویفات'' ص42 پرلکھا ہے:

"ضبط كالغوى معنى ب: بإئدارى و پختگى اور اصطلاح مين ضبط سے مراد ب كه كلام كواس

طرح غور سے سنا جائے جیسااس کو شنے کاحق ہوتا ہے، پھراس کے مرادی معنی کو سمجھا جائے، پھر پذری کوشش صرف کر کے اسے یاد کیا جائے ،اور پھر دوسروں کو پہنچانے تک بار بارتکرار کر کے است اچھی طرح یادر کھا جائے۔احادیث کے راویوں اور حفاظ کے معتبر ہونے کی ایک شرط ان کے ضبط کا اچھا ہوٹا مجھی ہے۔

تحریر کالفظ بھی ضبط کے مترادف ہے جس سے مراد کتاب کا جائزہ (Evaluation) لینا اوراس کی صحت و در تنگی یقینی بنانا ۔ اُم مجم الوسیط میں مرقوم ہے۔ '' حررالکتاب'' کتاب کو درست کیااور اس کوٹو بصورت خط میں کھا۔

قلمی نسخوں کا موازنہ:

قلمی شخوں کے مقابلہ ومواز نہ ہے مراد کسی مخطوط کے تمام شخوں کو پڑھنا اور مخطوطے کی نصی کو صبط کرنے اور تقییج کرنے کی خاطر تمام شخوں کے باہمی فروق (Differences ) کو بیان کرنا ہے۔ نسخہ آھ:

بیمولف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوانسخہ ہوتا ہے۔اسے نسخہ اُم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسر سے نقل کئے جانے والے تمام نسخے اس کی اولا دکی طرح ہوتے ہیں۔ اصل یانسخہ اصلیہ :

نسخاصلیہ سے مرادوہ نسخہ ہے جے گئی شخوں میں سے انتخاب کر کے مقتی و مدون اپنی تحقیق کے لئے بنیاد بناتا ہے۔ چنانچہ وہ اس قلمی نسخہ کی عبارت اپنے پاس نقل کرتا ہے، اور پھر دیگر تمام نسخوں کا اس اصل سے مواز نہ کرتا ہے ، محقق کا نسخہ اصلیہ بعض دفعہ نسخہ ام ہی ہوتا ہے جومولف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے ۔ لیکن اگر نسخہ اُم دستیاب نہ ہوتو اس کے بعد کا کو کی نسخہ یا تمام قلمی شخوں میں قدیم ترین شخہ کو نسخہ اصلیہ بنایا جاتا ہے۔

فرعي نسخ:

مخطوطے کے بیانسخ ناتونسخدام ہوتے ہیں اور نانسخداصلیہ ، بلکہ بیوہ قالمی نسخے ہیں جن سے

ی اسل مطلوطے کا مواڑنے مال ہے۔ اس اختبارے ان فرعی شخول کی اہمیت بھی بہت زیادہ میں اسل مطلوط کی اہمیت بھی بہت زیادہ میں انتہارے ان کے ذریعے ہی اسل منٹے میں موجود غیر واضح یا ساقط ہوجانے والے الفاظ کو تلاش کیا ۔ ۔ ۔ واک ان کے ذریعے ہی اسل منٹے میں موجود غیر واضح یا ساقط ہوجانے والے الفاظ کو تلاش کیا ۔ ۔ ۔ واک انتہا ہوجانے والے الفاظ کو تلاش کیا ۔ ۔ ۔ واک انتہا ہے ۔ ۔ واک انتہا ہے اس موجود غیر واضح یا ساقط ہوجانے والے الفاظ کو تلاش کیا ۔ ۔ ۔ والے الفاظ کو تلاش کیا ۔ والے کا کہ کا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کا کہ کو تلاش کیا کو تلاش کیا ۔ والے کا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کیا کہ کو تلاش کیا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کا کہ کو تلاش کیا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کیا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کیا کہ کو تلاش کیا ۔ والے کیا کہ کو تلاش کیا کہ کو

نائخ ہے مرادوہ کا تب ہے جس نے دسویں صدی ججری میں پرلیں کے وجود میں آنے سے و گئی نے سے و گئی سنخ سے قال کریں کے و گئی سنخ سے قال کریں کے و گئی گئی میں اپنانا م اور جس قلمی سنخ سے قال کریں اس کا انام و تر تیمیہ بھی درج کردیتے تھے۔

الخ تابت:

عام طور برقلمی نسخے کے آخر میں تاریخ کتابت بھی درج ہوتی ہے،اور بیناریخ قلمی نسخے کی قدرو قیمت متعین کرنے اوراے اصلی یا فرعی شار کرنے میں بہت اہم کر دارادا کرتی ہے۔

سزار:

سند سے مرادان حضرات کا سلسلہ ہے جن کے سامنے اس مخطوط کو پڑھا گیا ہو،اور سیسلسلہ مولف تک چلا جاتا ہو مخطوط کی مولف کی طرف نسبت کی شخفیق وتوثیق میں اس سلسلہ سند کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

#### ساعت:

(طالب علم مسمی (یباں وہ طالب علم کا نام لکھتا ہے) نے بیہ کتاب مجھے سنائی ،یا میرے سائخ کی ایک جماعت کی موجود گی میں پڑھی اور وہ مندرجہ ذیل ہیں (یبال وہ ان حاضرین کا ذکر کرتا ہے)۔

اس عبارت کے بعد وہ سان کی تاری ورج کرتا ہے اور اپنے دسٹولا اور مبر بھی ہیں اربا ہے تا کہ ساع اور قرائت کی درنگی مسلّم رہے۔

اگرکوئی کتاب بردی ہوتی اور اس کے مطالعہ کے لئے گئی شتیں در کار ہوتیں ، تو استاد برمجلس کے بعد کتاب کے حاشیہ بیس برجیل میں پرجی ہوئی مقدار کی تعیین کر کے ساع کی تاریخ ڈال دیتا۔ ان ساعات کے بہت سے فوائد تھے۔ جن میں سب سے بردھ کر کتاب کے مولف کی طرف منسوب ہونے کی توثیق اور ائمہ کے ساع کی وجہ سے اس کے نام کی بھی توثیق ہوجا یا کرتی تھی۔

# تدوین مخطوطه کے ابتدائی مراحل

(انب) تدوین کے لئے مخطوط کا انتخاب:

تدوین مخطوط کے لئے ایک سے زائد قلمی شخوں کا ہونا ضروری ہے ،بصورت دیگر تدوین میں مشکلات پیش آسکتی ہیں، کیونکہ مخطوط کی تدوین کے دوران عبارت کی کی بیشی ،اضافعہ و تکملہ ،صذف وزائد اور اعلام واماکن کی تیخ سی کے لئے کئی فرعی شخوں کا موجود ہونا ضرور می ہونا ہے ، تا کہ ان سب کے باہمی فروق کا موازنہ کر کے مخطوط کی اصل عبارت تک پہنچا ما سکے۔

، اس مخطوطہ کی پہلے تحقیق و تدوین نہ ہوئی ہو۔ جس مخطوطہ پر پہلے کوئی تحقیق و تدوین کا کام ہو چکا ہو، اے دوبارہ مقالہ (Thesis) کے طور پر لینا درست نہیں ، البتہ اگر کوئی مخطوط ناقص تحقیق یا بغیر تحقیق و تدوین کے چھپ گیا ہے تو اے دوبارہ تحقیق و تدوین کے لئے منتخب کیا حاسکتا ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی مخطوطے کی پہلے ندوین ہوئی ہے لیکن اس میں بہت سی غلطیاں میں تو پھراس مخطوطہ کو دوبارہ تدوین کے لئے منتخب کیا جا سکتا ہے۔

مخطوط قیمتی (Valueable) اور معیاری ہونا جا ہے۔ اپنے موضوع ، اسلوب ، مواد اور علمی پہلو کے اعتبارے بہت قیمتی اور تحقیق وقد وین کا مستحق ہو۔

اس قاعده اورشرط کی روشن میں مندرجه ذیل مخطوطات قابل شخفیق وید وین نہیں ہوتے: این مخطوط جومعمولی علمی مواد ومعلومات پر مشتمل ہو۔

ایا مخطوط جے مولف نے کسی مطبوعہ کتاب کے جز کے طور پر لکھا ہو۔

🖈 -ابيامخطوطه جوكسي مطبوعه كتاب كى للخيص مور

مخطوطہ کا مجم (Size) مناسب ہو یعنی اس کا جم علمی در ہے اور اس پرصرف کی جائے والی کوشش سے مناسبت رکھتا ہو بعض نا در مخطوطات ایسے بھی ہیں جن کے صفحات کی تعداو (10) سے زیادہ نہیں ہوتی ، البذا ایسے مخطوطات ایم اے ، ایم فل اور پی ایج ۔ ڈی کی شخفین کاعنوان نہیں بن سکتے ۔

جو خطوط مذکورہ بالا شرا کط پر پورا نہ اتر تا ہو ،اس سے صرف نظر کرنا ضروری ہے ،خواہ اس کا عنوان کتنا ہی جاذب اور پر کشش کیوں نہ نظر آئے ،اورخواہ تحقق اسے بہت پیند کرتا ہو نیز محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ مخطوط کے انتخاب میں جلد بازی نہ کرے ، بلکہ انتخاب سے پہلے اس مخطوط کے والے سے خوب مطالعہ اور جبتو سے کام لے ، تا کہ اس کا انتخاب درست ہو ۔اس ضمن میں محقق کو چاہیے کہ وہ بوینورسٹیوں کی فہارس مقالات کا مطالعہ کرے ،اوراس بات کی تحقیق کر لے کہ وہ مخطوط کی بیلے رجٹر ڈنہ ہو،اورکوئی محقق اس پر پہلے کام نہ کر چکا ہو۔ (۱۰) مخطوطہ کے دیگر شخوں کی تلاش :

جب محقق کسی مخطوط کی تدوین کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہیم مخطوط کے نام وعنوان اوراس کے مصنف کے بارے میں بقینی طور پر جانے کے لئے سوائے وتر اہم کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ جیسے علامہ زرکلی کی کتاب ' الأعلام ''، عمر رضا کا لہ کی ' معجم المولفین' '، یا تو ہے حموی کی '' معجم الأدبا' '، ابن ندیم کی'' کتاب الفہر ست' اور حاجی خلیفہ کی'' کشف الظنون' کے کونکہ مخطوط کے عنوان اور مولف کے بارے میں بقین معلومات رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کتابوں اور مولفین کے عنوان اور مولف کے بارے میں بقین معلومات رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کتابوں اور مولفین کے ناموں میں بہت مشابہت یائی جاتی ہے۔

جب مخطوطہ کاعنوان اور اس کے مولف کے بارے میں شخقیق مکمل ہوجائے تو مندرجہ ذیل مصادر کی طرف رجوع کر کے اس کے دیگر نسخوں کی جگہیں تلاش کی جائیں:

1۔ ان لا بسر یر بوں اور علمی مراکز کی فہرشیں دیکھی جائیں جہاں اسلامی اور عربی مخطوطات موجود

ہیں ۔ جیسے دشق میں مکتبہ ظاہر یہ کی فہرست ، مصر میں دار الکتب الوطنیہ کے مخطوطات کی

فہرست اور عرب لیگ کے تحت معہد المخطوطات کی فہرست وغیرہ (گزشتہ صفحات میں

یورپ، امریکہ، اور عرب ملکوں کی مشہور لا بسریریوں اور مراکز کی تفصیلی فہرست گزر چکی ہے)

مشہور عشرق کارل ، المان بی آن ب' تاریخ الا دب العربی' کو منطوطات کی طلاش کا بہترین ماخذشار کیا کیا ہے۔اس میں مخطوطات کے مقامات اوران کی دستیابی کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔

مشہور محقق فواد سر گیبن کی کتاب ' تاریخ التراث الاسلامی' مخطوطات کی تلاش کے لئے بہت اہم کتاب ہے، بلکہ بروکلمان کی کتاب سے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں ،اور بعض امور میں اس سے زیادہ جامع اور بوھ کر ہے، کیونکہ اس میں ایسے مخطوطات کا ذکر بھی ہے جن تک بروکلمان کی رسائی نہیں ہو تکی تھی ۔اس کتاب کا نیاا پڑیشن امام محمد بن سعود اسلامی یونیورش، ریاض سے شائع ہوا ہے۔

رمضان چیچی کی کتاب ''نوادر الحطوطات العربیة''میں بہت ہے ایے مخطوطات کا ذکر ہے جن کا تذکرہ نہ تو بروکلمان نے کیا ہے نہ ہی فواد سز گین ، نے بیہ کتاب تین جلدوں پر مشتل ہے۔(۱۱)

(ج) مخطوط كيشخول كوجمع كرنا:

مخطوطہ کے نسخوں کی موجودگ کے مقامات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد محقق انہیں حاصل کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔اس سلسلے میں وہ خط و کتابت کے ذریعے یا بذات خود متعلقہ لا بھر رہی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔محقق کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر لا بھر ریاں مخطوطہ کا نسخہ اُم مائنگر وفلم کی صورت میں ارسال کرتی ہیں۔ پھڑ محقق اس کا بین نے لیتا ہے۔محقق کو اس بات کی شحقیق کر لینی چاہیے کہ مائنگر وفلم پر موجود نسخہ تکمیٹو (Negative) ہیں کہ یوزیئو (Positive) نہیں کر لینی چاہیے کہ مائنگر وفلم یا فوٹو کا پی کی ہولت مہیا نہیں کرتے محقق کو بذات خود جا کر لا بھر رہی میں بیٹے کر دیگر قالمی شخول کے ساتھ موازنہ کرنا پڑتا ہے۔

بلاشبہ قلمی نسخوں کو جمع کرنا محنت اور دولت کا تقاضا کرتا ہے۔ محقق کو جا ہیے ان دونوں کی سخاوت کرے، تا کہ مطلوبہ نسخوں کو حاصل کر سکے قلمی نسخوں کو جمع کرنے کا کوئی مرَوَّ ج ومتداول طریقہ نہیں ہے، بلکہ محقق خود آسان، بہتر اور مناسب طریقے کا استعمال کرتا ہے۔

محقق کویہ بات بھی ذہن نشین رکھنی جا ہے کہ وہ کمی مخطوطہ کے دنیا کی لائبر ریوں میں موجود تمام نسخے حاصل نہیں کرسکتا ،انہذا دویا زیادہ نسخوں کو حاصل کرنے کے بعدا سے تحقیق ویڈوین کا کام شروع کردینا جاہیے۔البتہ جہاں تک ہو کے زیادہ سے زیادہ قلمی شنوں کو عاصل کرے، تا کہ تد وین 'ہا حق ادا ہو سکے۔

( د ) نسخو ل كامطالعه اور جيمان بين:

محقق کوچاہیے کہ وہ پوری توجہ اور محنت ہے تمام شخوں کا مطالعہ اور چھان بین کرے۔ اور انہیں تمام پہلوؤں ہے دیکھے تا کہ ہر شنخ کی علمی قیت اور تدوین کے کام میں اس کے استعمال کی صلاحیت کا انداز ہ ہو سکے نسخوں کی جھان بین کے دوران مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے:

1 - کا تب کی طرف سے اشتباہ کے نتیج میں یا مخطوطہ کوروا نی دینے کے لئے کسی مشہور شخصیت کی طرف منسوب کرنے کی غرض سے مولف کے نام کے بارے میں کوئی خلطی تو نہیں ہوئی۔

2۔ مخطوط کے نام وعنوان اور اس پر درخ ساعات ، اجازات ، تملیکات اور قراءات کی انچھی طرح تحقیق کی جائے۔

3- محقق کوچاہیے کہ وہ مخطوطہ کے اور ات کی قد امت ، اس کے رسم الخط اور روشنائی پر غوب غور کرے ، نیز اس بات کی بھی جانچ پڑتا ل کرے کہ کیا کتابت میں ایک وطیرہ اختیار کیا گیا ہے یاو قفے و قفے سے اسے تحریر میں لایا گیاہے؟

ایبا کرنے ہے محقق کا تجربہ، آزمودہ کاری اور مولف کے اسلوب سے آگا ہی نمایاں ہوکر سامنے آئے گی۔علاوہ ازیں مندرجہ ذیل ہا تو ل کولمح ظ خاطر رکھنا جاہیے:

مولف كاسلوب كى بيجإن:

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ مولف کے اسلوب سے شناسائی حاصل کر ہے۔ اس کے لئے اپنی موجود قلمی نسخوں کا بار بار مطالعہ کر ہے، تا کہ اسے مولف کے انداز کتابت اوراس کی تحریر کے خصائص وامتیازات کی پہچان ہوجائے ۔ اس لئے کہ ہر مولف کا ایک خاص انداز تحریر اور اسلوب کتابت ہوتا ہے۔ نیز محقق کو چاہیے کہ وہ اس مولف کی تالیف کر دہ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کر ہے، جن پر کتابت ہوجی ہے یا وہ جھپ چکی ہیں، تا کہ اسے مولف کے اسلوب کی عادت ہوجائے ، اسکی عبارات برالفاظ سے مانوسیت ہوجائے ، اور اسے ان شخصیات کا علم بھی ہوجائے جن سے وہ فقل کرتا ہے۔ موضوع سے شناسائی :

محقق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس مخطوط کی تدوین کرنے جارہا ہے، اس کے

م السوع سے خوب والکلیٹ عامل نے تا اور وہ اس بی عبارت کو اچھی طرح سمجھ سکے اور خطی سے اور خطی سے موضوع سے دور آگاہ نہ کر ہے جس کے موضوع سے دور آگاہ نہ ہو۔ اگر کو کی مخطوط اوب ونحو کے بارے میں ہوتو محقق کا اس موضوع پر شخصص ہونا ہا ہے۔ اور اگر مخطوط کسی مشکل موضوع جیسے منطق اور علم کلام وغیرہ پر مشتمل ہوتو محقق کوال فنون کا ماہر ہونا جا ہے۔

محقق کو مخطوطہ کی تدوین کے دوران اس موضوع ہے متعلق دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالحضوص اس موضوع پر مولف کی اپنی تحریر کردہ کتابیں یا اس کے زمانے کی یا اس کے زمانے کے قریب عہد میں تالیف کی گئی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ (۱۲)

عربي لغات سے استفادہ:

مخطوطے کی تدوین کا کام اس وقت تک پھیل پذرنہیں ہوسکتا، جب تک کرمحقق عربی لغات سے استفادہ نہ کرے کیونکہ الفاظ کے ایک دوسرے سے متشابہ ہونے اورغریب و ٹاور ہونے کی بنا پرمحقق کو باربار لغات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اسے قدیم عربی لغات کے استعال کے طریقوں کا علم ہونا جا ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مصاور لغویہ سے استفادہ بہت ضرور ک ہے:

لسان العرب، ابن منظورا فرایتی ، \_تاج العروس ، مرتضی زبیدی \_جهر ة اللغة ، ابن در پد \_مجم صحاح اللغة ، جو ہری \_مختارالصحاح ، قاضی ابو بکررازی \_ القاموس المحیط ، فیروز آبادی وغیرہ \_

اشارات وعلامات:

محقق کو بچھ ایسے اشارات اور علامات کو بھی جان لینا جا ہے جن سے دوران مدوین اسے واسطہ پڑسکتا ہے۔ان کی بچھ مثالیس درج ذیل ہیں:

ا۔ لفظ 'صُحَّ 'کسی لفظ کے او پر لکھا ہوا ماتا ہے ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے پیلفظ صبط شد داور سیجے ہے۔

رون وض '' جے ضبہ یا علامت تصبیب یا علامت تمریض بھی کہتے ہیں۔اس ہے اس بات کی طرف اشار ومقصود ہوتا ہے کہ جس لفظ پر بینشان بنایا گیا ہے اس میں ضعف ،خطاء یا سقم موجد ہے۔

۔ خط ( ) یا نصف دائر ہ کے نیج لکھی ہوئی عبارت متن کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ کا تب

کی طرف ہے شرن یا وضاحت کے لئے اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے گیمی اس نے نے قوسین ( ) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ (۱۳)

اخضارات:

قدیم مخطوطات میں اور بالخصوص احادیث کی کتابوں میں بہت سے رموز واختصارات استعمال کئے گئے ہیں۔(۱۴)جن کی تفصیل ان ثاءاللہ ملحقات میں آئے گی۔ (ملاحظہ سیجیے ملحق نمبر 2، صفحہ نمبر 240)

### مخطوطه کے متن کی تدوین

بیتدوین مخطوطات کا سب سے اہم اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔اس مرحلہ میں محقق نسخہ ام کی مبارات کو بغیبہ عام سخوں کے نقابل کی روشی میں اپنے ہاتھ سے صاف سخترے انداز میں املاء کے جدید قواعد کے مطابق نقل کرتا ہے۔اور بیاہم کا م محقق کو بذات خودانجام دینا ہوتا ہے۔اس لئے کہ وہی بہتر طور پرمتن مخطوطہ کی مشکلات اور ان کے حل تلاش کرسکتا ہے۔

تدوین متن ہے مرادیہ ہے کہ محقق اس متن کوختی الامکان بغیر کسی تبدیلی کے ( کمیت و کیفیت کے اعتبار سے )من وعن اسی طرح پیش کرد ہے جس طرح کہ مصنف نے اسے تحریر کیا تھا۔

محقق کومعلوم ہو نا جا ہے کہ تحقیق و تدوین کا مطلب نہ تو مخطوطے کی عبارات کو بدل کر زیادہ بہتر الفاظ بین نقل کرنا ہے۔ نہ بی تحقیق و تدوین کا مقصور بیہ ہے کہ مصنف کے اسلوب کو بدل کر کو کی اور زیادہ بہتر اسلوب اختیار کیا جائے۔ (اس لئے کہ مخطوطے کا متن مولف اور اس کے زمانے اور اسکی سوچ اور اس کے ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے ) یا آگر مصنف نے کو کی نظر بیاضاف واقعہ بیان کیا ہے اس کی تھیج کردی جائے۔ حقیقت میں ہے کہ تحقیق و تدوین ایک تاریخی امانت ہے، اس کا اپنا نقدس اور حرمت ہے اور مخطوط اور اس کی عبارات مصنف کی امانت ہیں ، ان میں کسی قشم کار دوبدل نہیں کیا جاسکتا۔ (۱۵)

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپ عمل تحقیق کے لئے ایک علمی تنجیج مقرر کر ہے، اور دوران سحقیق ای پر چلتار ہے، تا کہ علمی تو اعد وضوابط کی روشنی میں مخطوطہ کے متن کو واضح قابل فہم صورت میں تحریف وتضحیف، سقوط، حذف، زیادتی ، تکرار ، تقدیم ، تا خیر ، املاء کی اغلاط اور نحوی اغلاط کی اصلاح کر کے ، مثل خوں کا با ہمی تقابل کر کے اور نصوص کی توثیق وتخ تابح کر کے ، اس انداز میں پیش کر ہے کہ متن میں کسی تشم کا بہام باتی ندر ہے۔ ان تو اعدوضوابط میں سے پچھ کی تفصیل بہاں پیش خدمت ہے: کہ متن میں دخل اندازی نہ کی جائے:

منٹن کی مذوین کے سلسلے میں روایتی وتقلیدی نظریہ جدید پور پین نظریات سے اخذ کیا گیا ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ مخطوطے کی عبارت کو بغیر کسی تنبدیلی اور تغیر کے من وعن نقل کیا جائے ،خواہ متن کی عبارت غلط بی ہو۔البنة حاشیے میں اس عبارت کوئی لر البعد ایا ہا۔ با اللہ اسول ورپ الله اسول کو اللہ است کے دائی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اسلامی ورثے کی قد وین کی بات ہوتو یہاں اس اسول کو است کا فذکر منامکن نہیں ۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہماری کتابوں میں بہت ی آیا ہ اورا حادیث میں بہت ی آیا ہ اورا حادیث میں بولی ایس اسول کو جہ بیوں اور کی ایس اللہ اس موجود ہوں ، کیوگر اس میں اور کی ایس البقد اقر آن مجید کے انسوس کے حوالے ہے بڑی مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں ۔لبقد اقر آن مجید کی آیا ہے اور احادیث نویے کی عبارات کو اس قاعدے ہے مشتمی اور بالا تر رکھ کے قر آن مجید میں ہے دیکھ کرآیہ ترق آئی موجود ہوں کی کھی نشاند ہی نہوں کی جائے ۔ نیز میں دونوں صورتوں میں حاشی کیا جائے ۔ نیز میں دونوں صورتوں میں حاشی میں مولف کی علمی کی بھی نشاند ہی نہی جائے ۔

2- قلمى نسخو س كاباجمى نقابل:

قامی شخول کوجع کرنے، انہیں ترتیب دینے، اور ایک کونٹ کام بنانے کے بعد محقق پر لازم ہو۔ مقامی ننخ کے لئے کوئی دمز (علامت) مقرر کرے تاکہ ان کے درمیان امتیاز کرنا ممکن ہو۔ مثال کے طور پرنسخام کو (م) اور دوسرے ننٹے کو (ج) اور تیسر نسخہ کو (د) کی علامت کانام دے دے۔ نیز کوئی ایسی علامت مقرر کرنے کا اہتمام کیا جائے جس سے اس ننٹے کی موجود گی کے مقام کا علم بھی ہو سکے مثلاً: مخطوط اگر کراچی، بیثا ور اور لا ہور ہیں موجود ہوتے پہلے ننٹے کو (ک) دوسرے کو (پ) اور تیسرے کو (ل) کی علامت دی جاسکتی ہے۔ البیثہ محقق کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام رموز و علامات کی وضاحت اپنے مقدمہ میں کرے، تاکہ قاری انہیں سمجھ سکے یہ وین کا اصل منج وطریقہ یہ علامات کی وضاحت اپنے مقدمہ میں کرے، تاکہ قاری انہیں سمجھ سکے یہ وین کا اصل منج وطریقہ یہ ساتھ تقابل کرے ، اور اختلا فات (Differences) کو حاشیہ میں درج کرے بنخوں کے باہمی ساتھ تقابل کی غرض و غایت سب سے زیادہ درست اور عمدہ ترین روایت تک رسائی حاصل کر نا ہوتا ہے۔ محقق پر لازم ہے کہ وہ اس روایت کو ترست اور عمدہ ترین روایت تک رسائی حاصل کر نا ہوتا ہے۔ محقق پر لازم ہے کہ وہ اس روایت کو ترجے درست سمجھتا ہو، خواہ وہ اصل ( نسخہ ام ) سے محقق پر لازم ہے کہ وہ اس روایت کو ترجے درست سمجھتا ہو، خواہ وہ اصل ( نسخہ ام )

بہر حال بعض سخت مزائ علمائے تحقیق وید وین نے روایتی پور پین نظر ہے کی طرح بہی رائے دی ہے کہ خطوطہ کی عبارت کو ہرگز نہ چھیٹرا جائے ،اسے جوں کا توں چھوڑ دیا جائے ،اوراس کی غلطیوں کی تصحیح حاشیے میں کی جائے۔البتہ بعض حضرات نے قارئین کی آسانی کے پیش نظر متن کو غلطیوں سے

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بیش کرنے کی رائے وی ہے۔ (۱۲) یہاں پیز کر کرنا بھی ضروری ہے کہ مفق صرف مخطوط

الوں کا نقابل ندکر ہے بلکہ لسخدام گاان مطبوعہ کتابوں ہے بھی نقابل کرے جن ہے مولف مخطوط

اس مخطوطہ کی تالیف میں استفادہ کیا ہو۔اورائی طرح ان کتابوں سے بھی موازنہ کرے جن کے اس مخطوطہ

المین نے اپنی کتابوں میں اس مخطوطہ ہے استفادہ کیا ہو خاص طور پرالیمی صورت میں کہ جب مخطوطہ

بین نے اپنی کتابوں میں اس مخطوطہ ہے استفادہ کیا ہو خاص طور پرالیمی صورت میں کہ جب مخطوطہ

بین نے اپنی کتابوں میں اس مخطوطہ ہے استفادہ کیا ہو خاص طور پرالیمی صورت میں کہ جب مخطوطہ ہے کہ کے اوراق ضائع ہو چکے ہوں یا کہ جوالفاظ اور سطریں یا عبار تیں مٹ چکی ہوں ، تا کہ دہ اس تقابل ہے ان کو کہمل کر سکے ۔ (۱۷)

مخطوط کے مصاور ومراجع کی طرف رجوع کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حقق کومولف سے مخطوط میں سرز دہونے والی اخطاء واغلاط کا پتا چل جاتا ہے۔ یہ موازنہ و تفاہل مخطوط کے متن کی اصلاح اقتیج اور ضبط کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ نیز میہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ مطلحی مولف ہے ہوئی یا بعد میں نسخ تیار کرنے والوں ہے؟

٣ شروحات وتعليقات:

شروحات وتعليقات كالمقصدمتن كي وضاحت اوراس كو قابل استفاده بنانا بوتا ہے۔ مدوین کے دوران بہت دفعہ محقق کو بعض مشکل الفاظ کی وضاحت کرنا پڑتی ہے یا بعض دفعہ کئی معانی رکھنے والے الفاظ کے کسی ایک معنی کی قاری کے لئے تعیین کرنا پڑتی ہے۔ ای طرح بعض دفعہ محقق کوتبھرے مجمی کر ناپڑتے ہیں، جب سی مخطوطہ میں کو کی ایسی بات نقل کی گئی ہوجوا سلامی تعلیمات یا سائنسی حقا کق یا موجودہ دور کے منفق علیہ نظریات کے خلاف ہو۔اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ محقق مخطوطے کے متن کوسب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ ( ہاں البت اسی موضوع کے ماہر علاءاس سے زیادہ داقف ہو سکتے ہیں )اور وہمخطو طے کے پیشیدہ و پیچیدہ مقامات سے بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ ادراک رکھٹا ہے۔ بلکہ وہ اس مخطوطے کا امین ہوتا ہے،اور بیا یک دینی،ا خلاقی اور علمی امانت ہے۔لہذا اس پرلازم ہے کہ مخطوطے کے متن کو ای طرح پیش کرے جس طرح کہ اس کے مولف نے صحیح شکل میں پیش کیا تھا۔اے جاہیے کہ حواثی اور نسخوں کے درمیان اختلافات کی کثرت سے اجتناب کرے کیونکہ تحقیق ویدوین کا ہدف ومقصد پنہیں کہ کمی شخوں کے درمیان مفصل موازنہ ومقارنہ کیا جائے۔ اس طرح محقق پرلازم ہے کہ متن کی عبارت میں کسی غلط لفظ کا اندراج نہ کرے، جب کہ اس کو چھے لفظ کا علم الیقین ہو، کیونکہ قارئین کی نگاہ غلط کی بجائے درست لفظ پر پڑنی جاہیے ۔اب ہم ان شروحات و

تعلیقات کی الگ الگ وضاحت کرتے ہوئے ان کی انواع واقعہام تحریر کرتے ہیں، جن کی کی سے مخطوطہ کی تدوران اشد ضرورت ہوتی ہے:

(أ) شروحات:

شروحات درج کرنے کے دومقصد ہوتے ہیں۔ 1۔متعددمصا در کے ذریعے متن کی درشکی کوفیٹنی بنا نا۔

2 متن میں پائے جانے والے کی اہمام، التباس، پیچیدگی اور الجھن کودور کرہ اور اس کی وضاحت کرنا۔ ہمرحال یہاں بھی محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ شروحات ورتی نہ کر ۔
کیونکہ قارئین شروحات کی کشرت سے اکتا جاتے ہیں، اور اصل موضوع کی تفہیم سے ان کی توجہ ہے۔
جاتی ہے۔ عام طور پرشروحات سے مراد مندرجہ ذیل امور لئے جاتے ہیں:
ا ۔ آیات قرآئی کی تخ جانے

محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ آیات قر آنی کی تخ ج کر ہے یعنی متن میں آنے والی آیت پر
ایک حاشیہ نمبر درج کرے، اور پھر ای نمبر کے تحت نیچے حاشیے میں سورت کا نام اور آیت کا نمبر درج
کرے۔اگر کوئی آیت متن میں پوری درج نہ ہوتو حاشیہ میں اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ فلاں آیت کا جز ہے یا حاشیہ میں پوری آیت نقل کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے۔اگر مولف یا کا تب ہے آیت لکھنے میں کوئی نموتو قر آن مجیدے دیکھ کر اس فلطی کو درست کر کے متن میں آیت درج کی جائے۔

اگر محقق آیات میں اپنے پاس موجود مصحف سے اختلاف پائے تواسے چاہیے کہ کتب قرات اور تفاسیر کی طرف رجوع کرے، جیسے قرات سیع، پھر قرات عشرة، پھر قرات اربع عشر پھر قرات شافده کرے۔
کی کتابیں بھی دیکھے اور تفاسیر میں سے بالحضوص تغییر قرطبی ، اور تفنیر البحر المحیط وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ جب اسے معلوم ہو جائے کہ مخطوط میں وارد ہونے والی قرات قرآن مجید کی معتمد قرات میں سے تو حاشے میں اس کا حوالہ ورج کرے۔

آیات کی تخ ت کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے:

1 - المعجم المفہرس الألفاظ القرآن، محمد فواد عبدالباقی

2 - نجوم الفرقان فی أطراف القرآن، جرمن مستشرق فلوجل

3 - المصحف الحاسوبی (مصحف المدینة المورة)

مدیث میں روایات کا انتظاف کی بناپر محقق پرلازم ہے کہ وہ مدیث کواسی طرح نقل میں روایات کے انتظاف کی بناپر محقق پرلازم ہے کہ وہ صدیث کے معتد مجموعوں سے بالخصوص جب وہ صدیث کے معتد مجموعوں سے بین کر لے کہ صدیث کے مفہوم میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اگر متن مخطوط میں وارد ہونے والی سے میں اور حدیث کے دیگر مجموعوں میں الفاظ کا اختلاف ہوتو اسے حاشیے میں درج کیا جائے ،اور بر ہی ہی واست کی توت وضعف اور راویوں پر تیمر ہجمی حاشیے میں ذکر کر ہے۔ احادیث کی ترج کی خاشیہ میں ذکر کر ہے۔ ام فتاح کنو ز السنة مستشرق ونسک ہم لی ترجہ مجمد فواد عبدالباقی۔ 1۔ مفتاح کنو ز السنة مستشرق ونسک ہم لی ترجہ مجمد فواد عبدالباقی۔ 2۔ کنز العمال فی سنن الأقو ال و الأفعال، شخ علی متی ہندی۔ 3۔ المجامع الصغیر فی احادیث البشیر النافیر، علامہ سیوطی۔ 3۔ المجامع الصغیر فی احادیث البشیر النافیر، علامہ سیوطی۔ 4۔ سلسلة تنجاریج الأحادیث الصحیحة و الضعیفة، شخ ناصرالدین البائی۔ 4۔ اشعار کی تخ شخ :

چونکہ اشعار کو زبانی اور سینہ بسینہ روایت کیا گیا ہے لہذا اس ضمن میں راویوں میں بہت چونکہ اشعار کو زبانی اور سینہ بسینہ روایت کیا گیا ہے لہذا اس ضمن میں راویوں میں بہت اختلافات ہیں۔ جب محقق اپنے قلمی نسخ میں کسی شعر کے وزن کوٹو ٹا ہواد کیھے، یا مخطوطے کے محولف نے صول ایک مصرع درج کیا ہو، یا وہ کسی شعر کے پہلے جھے یا آخری جھے سے استشہاد کرے، تو ان تمام کا مصورتوں میں محقق پر لا زم ہے کہ وہ شعر کو کمل موز ون شکل میں نقل کرے، اورا گرم کولف نے شاعر کا نام ذکر نہ کیا ہوتو اے تلاش کرنے کہ بھی پوری کوشش کرے، اور حاشیے میں اس کا حوالہ درج کرے۔ ڈاکٹر شوتی ضیف اشعار کی تدوین واشاعت کے بارے میں کہتے ہیں:

''اشعار کے دواوین اور شاعری کے انتخابات کی اشاعت کے لئے علم عروض سے اس قدر آگائی ضروری ہے کہ شعر کو سنتے ہی کسی مصرع میں واقع ہونے والی عروضی لغزش یا کسی موشی میں موسیقی کی فلطی کا فورا پتا چل جائے۔ ماضی میں ایسا ہوا کہ کا تبوں کی طرف سے شاعری کے مخطوطات میں عروضی فلطیاں کی گئیں بلکہ بعض دفعہ وہ محقق بھی فلطی کر جاتے ہیں جنہیں علم عروض سے واقفیت نہیں یا وہ موسیقی بھری ساعت نہیں رکھتے ، یا کم ان میں نغموں کو واقفیت نہیں یا وہ موسیقی بھری ساعت نہیں رکھتے ، یا کم ان میں نغموں کو

پر کھنے کی او ٹی ش بھی موجود نبیں (۱۸)"

اشعار کی تخ تئ کے لئے مطبوعہ دیوان اور مخطوطات مصدر اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ا اشعار اس دیوان میں نہلیں ،جس کا مخطوطہ میں حوالہ دیا گیا ہو، تو محقق کو حاشیے میں اس بات کا ذکر گ چاہیے کہ مطبوعہ دیوان سے اے بیشعز نہیں ملا۔ پھرا سے دوسر مصادر سے اس کی تخ تئ کی کوشش کی ا چاہیے ۔ اس سلسلے میں کتب جماسہ، کتب محقارات، شعری مجموعے، ڈکشنریاں، کتب لغت وادب اور گتب نحود تاریخ اس کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔

4- ضرب الامثال:

ضرب الامثال کے بارے میں بہت روایات ہوتی ہیں، اور راوی ان کے الفاظ اور عبارات اور چھوٹا بڑا ہونے میں تصرف کرتے ہیں محقق کو جائے کہ وہ ان ضرب الامثال کے اصلی مصادرتک پہنچ اور ان ضرب الامثال کی طرف منسوب ہونے والے واقعہ وتصہ کو بھی بیان کرے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابیں زیادہ اہم ہیں۔

محمود بن عمر الزمنشرى ، جارالله كى كتاب ''لمستقصىٰ فى امثال العرب'' اورميدانى كى'' مجمع الامثال'' ـ الامثال'' ـ الامثال'' ـ

5- ادبی عبارات کی تخ یج:

اد فی عبارات سے مراد خطبے، خطوط، وصایا، تکمت کی باتیں اور دیوانی تحریری ہیں۔اگر مولف نے مصدر کا حوالہ دیا ہوتو محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس مصدر کی طرف رجوع کرے، اور مخطوط کی عبارت کا اصل مصدر کے ساتھ مواز نہ کرے تا کہ اختلاف کو درج کر سکے ۔اگر مولف نے اصل مصدر کا حوالہ نہ دیا ہوتو محقق کو چاہیے کہ ماخذ کو تلاش کرے ،اور اس بات کو قائل کی طرف منسوب کر کے حوالہ دے ۔اس سلسلے میں جو کتا ہیں بہت زیاد ومفیداورا ہم ہیں ان میں سے پچھ کے منام یہ ہیں۔

ا جمهرة خطب العرب الحرز كي صفوت ما حمهرة رسائل العرب الحرز كي صفوت من من المواد من ال

سم صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، للتشندى \_

٣ مجموعة الوثائق السياسية في عهد الرسول المُلْكَة ، وُ اكْرُحُر مميدالله

اعلام وتحضيات كاتحارف

تعارف صرف الی شخصیت کا ہونا جاہیے جو قارئین کے نزدیک غیر معروف ہوں ،اور سے
مختر ہونا جاہیے۔ جب کی شخصیت کی صرف کنیت ،لقب یامشہورنام ذکر کیا گیا ہوتو محقق پر
ایمان کاکمل تعارف کرائے ۔ تراجم وسوانح کی پجھام کتابیں درج ذیل ہیں:

ا الإصابه في أسماء الصحابه ، ابن حجر العسقلاني

٢ \_ الطبقات الكبرى ، ابن سعد

٣ ـ المعارف ، ابن قتيبه

٣ العبر في خبر من غبر ، امام ذهبي،

۵ شدرات الذهب، ابن عماد

٧ \_البدايه والنهاية ،ابن كثير

الا وفیات کے نام سے پچھشہور کتابیں ہے ہیں:

۱ ـ وفیات الاعیان ، ابن خلکان ، ۲ فوات الوفیات ، ابن شاکرکشی ، ۳ ـ الوافی بالوفیات ، صفری

شعراء كر اجم پشتل كهمعاجم كنام درج ذيل بين:

ا. طبقات الشعراء ، ابن سلام
 ابن المعتز

٣. معجم الشعراء ، مو زباني ٢٠٠٠. يتيمة الدهر، الثعالبي.

٥. دمية القصر و عصرةاهل العصر ، باخرزي.

٢ خريدة القصر وجريدة العصر ابن عماد.

٤ . الأغاني، أبو الفرج اصبهاني

القاب وكنيات كى كي القاب وكنيات كى كي المعاجم بيرين:

القاب الشعراء، ابن حبيب ٢. المؤتلف والمختلف ، آمدى

٣. تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن فوطى

٣. الكنى والالقاب، قمى.

الماء على على المحالة كر مندرجه في من المان

٢. طبقات النحويين ، زبيدي

١. إنباه الرواة ، قفطي

المناس الماليات المناس المناس الماليات المناس الماليات المناس ال

1.11にしいしいしいといいといいというというできることになっていっている。

ور المارد الماران الم

رحشبالشاا ، تاراليداا. ٢ د جمعاات يقايه، نادللباا لمجمعه. ١ ١- ١ مجمعتسا له لمجمعه . ١ مجمعتسا له لمجمعه . نادلباار المجمعة ، فالبارا و الأمكنه و اليماا و منكره كا او بالجها و بالجها . ٥

٢. صحيح الاخبرا عما في بلاد العرب من الآثار ، محمد بن عبدالله

01- विश्वाप्तं =:

عدار درالية الماك

ردباجيناا

كاستة المعاربين المحتربين المحتربين

المان المرابية المانية न व्याप्तारी का विश्वार Lad Blady seliced なーかいのとしましては二」といいによいいうにありずびまい فايندوي الالفاظالال ١٠١١ الفاظالالة ١٩٠٩ 2-名1月間間は応している。 عيرناد رمقاره Y - स्थापक ग्रेस ٣- القامى الحيدة بالمردة بالمال الماليان والمرابع とうるはんしいなら المان العرب المان المان なし、はひだろう」ときでいいにはしいらんとうこしいり子: むい、ことないこうとでしまらいいいいいというしょしくろうないとしく(PI) とうないないないないないないとはいいのではいないないないないないないに 味となるろういうれんないちはないるとうらいいいないないない r- 425/10=: ٣. بغيد الوعاة ، سيوطي . て、そればしているころにはいか

ليان به المركز المراد و المركز الماد المركز المركز المركز الماد و المركز المركز

国一道:

لايديد عديناب تاكرا

٥- يحم الحيوان الاند وغيرو-٣- فريد، دل بدان المعالمة المع المن المحالية ويبنوبان المخابرات イング・川田出出しまったしたいいか १- चंबा, थियी, ग्वाही الأله ب مجارا

なし、いけるとうとというというない。

. الليبان اندادت المناب للرا

گزرات یا آگ کہاں آے گا۔

11 - تاریخی واقعات کی طرف اشارات کے حوالے:

دُا كُرُنُورى حمودى إني كتاب بمنهج شخفيق الصوص "مين لكهة مين:

'' بعض اوقات مولفین کسی تاریخی ،اد بی ، یاد بی واقعہ کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں اور اس واقعہ کی تفصیل اسے آگاہ اس واقعہ کی تفصیل اسے آگاہ سے آگاہ شخف ، یا وہ واقعہ مولف کے دور میں بہت مشہور تھا، لیکن آخ کے دور میں اسے کوئی نہیں جانتا ، یا وہ غیر واضح شکل اختیار کر چکا ہے۔ لہذا محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے حاشیے ہیں ایسے اشارات کی تفصیل اور وضاحت درج کرے'۔ (۲۰)

(ب) تعلیقات:

تعلیقات کے لئے ایک نقاد آئکی، صبر کرنے والا دل، اور امین شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ محقق کے سامنے کا تبول کی اغلاط اور شکوک وشبہات پیدا کرنے والی اخطاء کا ایک سیلاب ہوتا ہے، جومندرجہ ذیل صور توں میں نمودار ہوتا ہے:

ا - تفحف وم يف:

تقیمف عام طور پر نقطوں کے اعتبار سے مشابہ الفاظ میں واقع ہوتی ہے، جیسے ۔ ب ت ن ج ح خ د ذ ، ر ز ، س ش ، ص ض ، ط ظ ، ع غ ، خاص طور پر جب مخطوط غیر منقوط یا کم نقطوں والا ہوتو تقیم فی د د ز ، ر ز ، س ش ، ص ض ، ط ظ ، ع غ ، خاص طور پر جب مخطوط غیر منقوط یا کم نقطوں والا ہوتو تقیم فی احتمال بڑھ جاتا ہے۔ کا تب اسماء اور کلمات کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے ، جس کی وجہ معلی اور ہم مولف کے مقصود و مراد سے دور ہر جاتا ہے ۔ یہاں محقق کی ذ مدداری ہے کدوہ ہر لفظ اور ہم جملے اور ہم عبارت کا مقصود واضح کر ہے۔ اس ضمن میں مختلف مصادر سے مدد لے تا کہ کلمات کی صحت کا یقین ہوجائے ، اور پھر جولفظی و معنوی غلطی اس کے سامنے آشکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلیق و تبھر ہ در ج کہوجائے ، اور پھر جولفظی و معنوی غلطی اس کے سامنے آشکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلیق و تبھر ہ در ج کہوجائے ، اور پھر جولفظی و معنوی غلطی اس کے سامنے آشکارا ہو، اس پر حاشیے میں تعلیق و تبھر ہ درج کے سامنے آسکارا ہونہ اس کے سامنے آسکارا ہوں اس تعال کو درست کرتے ہوئے ان کلمات کے سامنے تبھرہ بھی کرتے ' المسیاق یقتضی کفا بالأصل ' اس کا معنی ہے، ہوگا کہ وہ کسی وجہ سے اس طفظ یا عبرت کے یوں استعال کو درست نہیں جھتا لیکن اسے اس کا کوئی حل بھی نہیں مل ہے۔ اس عصر حاضر کے شہور محقق ڈ اکٹر شوتی ضیف لکھتے ہیں:

تحریف ہمرادیہ ہے کہ حروف کی شکل اور ان کے رسم الخط کو بدل دیا جائے۔ جیسے ' ذ' اور' ز' اور' کل' اور' ن' ' ' ' م' اور' ق' ۔ شخ الاسلام ابن حجرعسقلانی (م852ھ) نے تصحیف وتحریف کے درمیان درج ذیل فرق بیان کیا ہے:

''جب اصل کی مخالفت سیاق کلام میں رسم الخط کو باقی رکھتے ہوئے کسی ایک حرف یا حرفوں کو شہریل کرتے ہوئے کی جائے ،اگریہ تبدیلی نقطوں میں واقع ہوئی ہے تو تقحیف ہے،اگر حرفوں کی ہیئت اورشکل کو بدلا گیا ہے تو تحریف ہے'۔ (۲۲)

تقیف و تریف کے موضوع پر کئی کتابیں کہ جی گئی ہیں، ان میں دوبہت اہم ہیں: علامة حکری (م 360 هـ) کی کتاب ' شرح ما يقع فيه التصحيف و التحويف ' اورعدنان عبدالرحل الدوری العراقی کی کتاب ' التصحيف و التحويف و اثر هما فی المخطوطات العربية '' الدوری العراقی کی کتاب ' التصحيف و التحويف و اثر هما فی المخطوطات العربية '' ربی ہناب یو نیورٹی شعبہ عربی میں 1987ء میں کھا گیا پی ایج ڈی کا مقالہ ہے ) قدیم دور کے علاء فی سے جھی کئی کتابیں فی سے جھی کئی کتابیں نے تھے فی تو یف کی آفت کے علاج کے لئے '' المؤتلف و المختلف'' کے نام سے بھی کئی کتابیں تالیف کی ہیں ۔ ان کتابوں میں اساء ، کنیات ، القاب ، قبائل اور انساب وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے ۔ اس موضوع پر کا بھی گئی کجھا ہم کتابیں مندرجہ ذبل ہیں:

ا المؤتلف والمختلف، حافظ دار قطني (م 385هـ)

٢ عبدالغن بن سعيداز دى (م 409ه م) كى (السمؤتلف و المختلف في أسماء معلة الحديث)

س\_الموتلف في تكملة المؤتلف والمختلف. احمر بن على الخطيب البغد ادى (م 463هـ)

٣- الاكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب، ابن ماكوله (م387هـ)\_

۵\_المشتبه في الرجال علامه ذهبي (م748هـ)-

ای طرح بعض کتابیں ایک بیں جن میں صرف قبائل کے ناموں میں واقع ہونے والی تقیف و تحریف کتابین ایک بیں جن میں صرف قبائل کے ناموں میں واقع ہونے والی تقیف و المختلف فی اسماء القبائل'' اور پھی کتابول میں انساب میں واقع ہونے والی تقیف و تر یف کی وضاحت ک گئے ہے۔ جیسے محمد بن طاہر مقدی المعروف بابن القیم انی (م507ھ) کی کتاب 'الانساب المتفقة فی المحط، المعتماثلة فی النقط و الضبط''

### 2\_ نقص وحذف:

بہت دفعہ محقق مخطوطے کے اوراق میں کوئی نقص پاتا ہے، یا اس کے حروف یا الفاظ یا جملے ساقط ہوجاتے ہیں، جیسے بھی صفحات کے کونے تلف ہوجا ئیں اوراس وجہ سے کوئی عبارت یا الفاظ بھی حذف ہوجا ئیں، یا بھی اچا تک محقق کلام میں انقطاع پاتا ہے۔ ایسی صورت میں روایتی وتقلیدی طریقہ پرعمل کرنے والے محققین کا کہنا ہہ ہے کہ اس قتم کی خالی جگہوں پر قوسین کے درمیان نقطے پرعمل کرنے والے محققین کا کہنا ہہ ہے کہ اس قتم کی خالی جگہوں پر قوسین کے درمیان نقطے (۔۔۔۔۔۔) ڈال کرفقص اور حذف کی طرف اشارہ کردیا جائے لیکن سلمان محققین اس طریقے کو تھیک نہیں سمجھتے۔ ان کے خیال میں نقص وحذف اور عبارت ہے گرجانے والے کلمات کی تحمیل ضروری ہے۔ البتہ تکملہ کوقوسین میں لکھا جائے پھر حاشیے میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ نسخد ام (اصل) میں فلال لفظ سے فلال لفظ تک نقص وحذف ہے، اور اس کا تکملہ فلال نیخ سے کیا گیا ہے۔ کہمی نقص وحذف کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حرف (ن) بھی استعال کیا جاتا ہے جس سے مراد کرناقص فی الاصل'۔

اضافہ کی دو تمیں ہیں۔ پہلی تیم اصلی اضافہ ہے،جس ہمرادایہ اضافہ ہوتا ہے جومولف اصل کلام میں موجود نظالیکن کسی وجہ سے نسخدام سے ساقط ہوگیا، اوراس کے بارے میں مخطوط کے اسرے شخوں سے پتہ چلا۔ ایسے اضافے کومٹن کے اندر شامل کرنازیادہ بہتر ہے، البتہ حاشے میں اس بت کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ (سقطت فی الاصل أو ناقصة فی الاصل والتحملة من بت کی طرف اشارہ کردیا جائے کہ (سقطت فی الاصل أو ناقصة فی الاصل والتحملة من سیخة کذا) یہ نیخدام سے گرگیا ہے یا نسخہ اصل میں ناقص اور فلال نسخ سے تکملہ کیا گیا ہے۔ زیادتی و مسیخة کذا) یہ خوف (ز) بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اضافے کی دوسری قتم یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی عبارت مولف کی اپنی تحریر کردہ نہیں ہوتی ، بلکہ کا تبین اپنی عادت کے مطابق شرح وقعلیق کے طور پر اسے مخطوط میں نقل کردیتے ہیں۔

ان میں بعض عبارتیں تو بڑی کا م کی ہوتی ہیں ،لیکن کچھ بے فائدہ بھی ہوتی ہیں۔علمی امانت و دیانت داری کا نقاضا میہ ہے کہ ایسی تمام عبارات کوحاشیے میں لکھا جائے ،اور ہر قلمی نسنج کا حوالہ بھی درج کیا جائے ۔ بعض اوقات ایسا کوئی اضافہ کا تب کے ہوقام کا نتیجہ بھی ہوتا ہے ۔ ایسی صورت میں بھی اسے حاشیے میں ہی درج کیا جائے اوراس کی وضاحت بھی کردی جائے۔

-4 تكرار:

بعض اوقات کا تب کسی لفظ یا جملے کود و بار ہلکھ دیتا ہے۔اگریہ تکرارتا کید کے لئے نہ ہوتو محقق کو چاہیے کہاس مکررلفظ یا عبارت کو حاشیے میں درج کر ہے متن میں اس کا حاشیہ نمبر دے دے۔ 5۔ نقتریم و تاخیر اور تبدیلی:

کاتبین بعض اوقات کسی لفظ کومقدم ومؤ خرکر دیتے ہیں ،اور ایسا شخصیات کے ناموں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کا تب کسی لفظ کواس کے مشابہ لفظ سے بھی بدل دیتا ہے جیسے'' بنت'' کو ''اخت' سے بدل دیا جائے ۔ان تمام امور میں محقق کوشتاط، بیدار اور چوکنار ہنا چاہے ،اور اس طرح کا چوبھی لفظ دریافت ہواس پر حاشیے میں تعلیق و تبھر ہ کرے۔

6- لغوى اورنحوى اغلاط:

مخطوطات میں بعض او قات نحوی اور لغوی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں ، اور ان کا سبب کا تبین کا تو اعد واملاء اور الفاظ کے معانی سے ناواقف ہونا ہے۔ جب کوئی کا تب ایسے نسخے نے قال کرتا ہے جس میں تضحیف یا تحریف ہو یا اس میں کی الفاظ مٹ گئے ہوں یا ساقط ہو گئے ہوں، تو چونکہ وہ الفاظ وعبارت ای طرح وعبارات کے معانی سے واقف نہیں ہوتا ، البذاوہ خیال کرتا ہے کہ شاید اصل مخطوطہ کی عبارت ای طرح ہی ہے ، جب کہ اصل مخطوطہ یا تو ضائع ہو چکا ہوتا ہے یا اے النہیں سکایا اس تک رسائی ناممکن ہے ، اور صرف وی نسخہ باتی ہے جو اصل کی ایک جمزی ہوئی شکل ہے ، جس میں فخش فتم کی لغوی غلطیاں موجود ہیں ۔ مخطوطات میں نحوی غلطیاں بھی بہت یائی جاتی ہیں ، کیونکہ کا تب فضیح اور عامی زبان میں فرق نہیں کریا تا جونحوی قواعد کی یا بند نہیں ہوتی ۔

ان تمام صورتوں میں محقق کے لئے ضروری ہے کہ ایس نحوی ولغوی اغلاط ہے آگاہ رہے، اور املاء ، نحو اور لغت کے قواعد کے مطابق انہیں درست کرے، اور حاشیہ میں ان پر تبصرہ و تعلیق درج کرے۔

## تدوين مخطوطه كے تكميلي واختيا مي مراحل

جب محقق مخطوط کی تحقیق کے مذکورہ مراصل طے کر لیتا ہے تو اسے ''مقدمہ تحقیق'' یا تنقیدی مطالعہ اور خاتمہ تحقیق ککھنا ہوتا ہے۔ پھراس تیار ہونے والے مسود ہے کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اچھے، مطالعہ اور خاتم ہوتے ہیں ۔اب ہم ان امور کا مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں:
لیتے ہیں:

1- مقدمة عقيق اور تنقيدي مطابعه:

تیر ہویں صدی کے نصف ٹانی گئے عرب یو نیورسٹیوں میں پیطریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اگر کوئی طالب علم کسی مخطوط پر تحقیق کرتا تو اس کے لئے ضروری تھا کہ مخطوط کے جم کے برابرایک مقدمہ مستقل جلد کی شکل میں تحریر کرے ، جس میں مخطوط کی تمام جہات پر روشنی ڈالے مخطوط کے وسیع مطالعہ پر مشتمل اس طرح کا مقدمہ لکھوانے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ طالب علم کی شخصیت اور علمی استعداد نمایاں ہو سے اس کا طرز ڈگارش ، اسلوب کتابت ، اور منبج تحقیق معلوم ہو سکے ۔ اور ان کے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ مخطوط تو پہلے سے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اس کو مختل کرنا اور اس پر حواشی و تعلیقات لکھنا طالب علم کی علمی استعداد کا جائز ہ لینے کے لئے کائی نہیں ۔ اس خیال کے نتیجے میں انہوں نے مخطوط کی تنہیں ۔ اس خیال کے نتیجے میں انہوں نے مخطوط کی ترکر کا قدوین کے بعد اس کا تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ ( Analytical and Critical Study ) تحریر کرنا

ای طرح بعض اساتذہ و محققین نے اعلی تعلیمی درجات (Higher Studies) میں مخطوطہ کی تدوین کونا مناسب قر اردیا، کیونکہ ان کے خیال میں اس تدؤین میں کوئی نیا کا منہیں کیا جاتا اور نہ ہی طالب علم کی استعداداور علم ومعرفت کے درج کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے نئے موضوعات پر مقالہ تحریر کرنے کو مخطوطات کی تدوین ہے بہتر جانا، کیونکہ کسی موضوع پر تحقیق طالب علم کی ایک شخصی کاوش ہوتی ہے، جس میں اس کی علمی شخصیت نمایاں ہوکر سامنے آتی ہے۔

كچھ عرب يونيورسٹياں ايسے طلبہ كے لئے لي ايچ۔ ڈي ميں كسي نے موضوع پر مقاله لكھنا

ضروری قراردیق ہیں جنہوں نے ایم اے یا ایم گئل ٹی کی تنام میں گئر ہوں و تعقیق کا کام کی ہوتا ہے۔ تا کہ طالب علم کی علمی شخصیت تکمیل پذریہ و،اورات ہر طرح کے تنقیقی کا موں کا تجربہ ہو،اوراس کی معلومات میں توازن پیدا ہو۔

بعض یو نیورسٹیوں نے مخطوطات کی مذوین کو بالکل ہی غیر درست قرار دے دیا ہے، او انہوں نے یہ طے کیا، کہ کسی طالب علم سے مخطوط کی تحقیق و مذوین کا خاکہ (Synopsis) قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی علمی تعلیمی مجالس (Boards of Studies) کا خیال بیتھا کہ مخطوطات کی مذوین میں نہ تو کوئی نیا کام ہے، نہ کوئی قابل ذکر فائدہ، اور نہاس سے طالب علم کی علمی تغییر ہوتی ہے۔ البندا انہوں، فیصرف ایسے مقالات (Theses) کا میصوانے کا فیصلہ کیا ہے جوجہ بید موضوعات پر ششمال ہوں، اور جن میں مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا صل پوشیدہ ہو۔

د خلت الجامعة جاهلا متواضعا فتخرجت منها جاهلا مغروراً ترجمہ: میں نے یو نیورٹی میں داخلہ لیا تو میں متواضع جابل تھا اور جب میں یبال سے فارغ ہوا تو میں مغرور جابل تھا کم از کم عربی واسلامی علوم کے حوالے سے ایک مسلمہ حقیقت ، جس کی ہمارے علاء نے صدیوں پر محیط اسلامی فکری میراث کے تحقیقی مطالعہ کے بعد ان پوشیدہ خزانوں کا مہل استعال اور متندوثق کل میں مصریت ہود پر آنا ضروری ہے مستشرقین میں بعض فضلاء نے نہایت اہم مخطوطات جدید مناج کے مطابق تحقیق و قد وین اور تھیج کے بعد فہارس اور اشاریوں ہے آراستہ کر کے شاکع کئے ہیں مستشرقین کے استحقیقی کا م کوسب کا موں سے زیادہ گراں قدر، وقع و متند، پرتا خیراور رجان آفریں (Trend Maker) کہا جاسکتا ہے ۔ M.J.DedGoeje نے مسعودی کی قلمی سخوی کی تعلمی سنا ہے۔ سالم اور اللہ اور البلاذری کی ''فقوح البلدان' پر تحقیق کی ۔ D.S Margoliouth نے مسعودی کی قلمی بیا قوے جموی کی قلمی کتاب ''ور ابلاذری کی ''فقوح البلدان' پر تحقیق کی ۔ D.S Margoliouth نے مولانا روم کی مینوی پر تحقیق کی۔ الفہر ست' پر تحقیق کی۔ Nicholson نے مولانا روم کی مثنوی پر تحقیق کی ۔ Nicholson نے مولانا روم کی مثنوی پر تحقیق کر کے اسے شائع کیا۔

مستشرقین کے اس علمی اقدام (Initiative) کی وجہ سے عرب دنیا میں اس علمی ورثے کو محقق و مدون شکل میں شاکع کرنے والے استاذ احمد محمد شاکر، عبدالسلام ہارون ، محمد تحکی الدین عبدالحمید، علی محمد بجاوی ، محمد ابوالفضل ابرا ہیم ، محمد زغلول سلام ، محمد فواد عبدالباقی ، ڈاکٹر عبدالصبور شاہین ، ڈاکٹر ناصرالدین اسد ، ڈاکٹر عدنان زرزور ، ڈاکٹر مازن مبارک ، ڈاکٹر زکی مبارک ، ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری ، شیخ محمد حامد فقی ، شیخ مصطفیٰ محمد عمارہ ، ڈاکٹر عبار کا مبارک ، ڈاکٹر احسان عباس ، صلاح الدین منجد ، ابراہیم الابیاری ، مصطفیٰ محمد عمار معزب نا مشار موقع شیف ، ڈاکٹر احمد شلمی اور عبدالفتاح ابوغدہ اور برصغیر پاک و ہند سے محقق عظیم علامہ عبدالعزیز میمن ، ڈاکٹر محمد القداور ڈاکٹر پیرمحمد سن جیسے مؤتر نام مثال کے طور پر پیش کے عظیم علامہ عبدالعزیز میمن ، ڈاکٹر محمد القداور ڈاکٹر پیرمحمد سن جیسے مؤتر نام مثال کے طور پر پیش کے جاسکتے ہیں ۔ لبذا ہم پرواجب ہے کہ اپنی نئ نسل کواپنے علمی ورثے کے احیاء کی طرف متوجہ کریں ، کیونکہ جاسکتے ہیں ۔ لبذا ہم پرواجب ہے کہ اپنی نئ نسل کواپنے علمی ورثے کے احیاء کی طرف متوجہ کریں ، کیونکہ جاسکتے ہیں ۔ لبذا ہم پرواجب ہے کہ اپنی نئی نسل کواپنے علمی ورثے کے احیاء کی طرف متوجہ کریں ، کیونکہ جاسکتے ہیں ۔ لبذا ہم پرواجب ہے کہ اپنی نئی نسل کواپنے علمی ورثے کے احیاء کی طرف متوجہ کریں ، کیونکہ

بداسلامی علمی میراث اکناف عالم میں مختلف لائبر مریوں ، قبائب گھروں ، ذاتی کتب خانوں اور بدر گا اور بدر کا گاہوں میں لاکھوں کی تعداد میں منتشر ہے۔ ابھی تک اس کاعشر عشیر بھی تحقیق و تدوین سے آ راستہ ہو گا۔
سہل الاستعمال ایڈ بیشنوں کی شکل میں منظر عام پڑ ہیں آیا۔ اس میراث سے وابستگی ہی نئی نسل کے علمی معیار کو بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انہیں حقیقی ، اسلامی علمی زندگی سے آشنا کر سکتی ہے۔ مقد مدید وین کن امور پر مشتمل ہونا جیا ہے ؟:

محقق کو چاہیے کہ پہلے چار سے پانچ صفحات کا ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھے۔جس میں اس مخطوط کو تدوین کے لئے منتخب کرنے کے اسباب کا تفصیلی ذکر کرے۔ پھر مخطوطہ کا مفصل تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ پیچاس سے 100 صفحات پرتج ریکرے۔اوراس میں مندرجہ ذیل امور کا تحقیقی جائزہ لے:

مخطوطہ کے مولف کا تعارف، مخطوطہ کی علمی قدرو قیت واہمیت، سبب تالیف مخطوطہ کا موضوع، مولف کی دیگر تالیفات، منچ شخفیق ، قلمی شخوں کی تفصیل قلمی شخوں کے نمونے وغیرہ ۔اب ہم ان اموریر تفصیل ہے روشنی ڈالتے ہیں:

1۔ مقدمہ (چارے پانچ صفحات):

اس میں محقق پانچ امور کا ذکر کرتا ہے:

1 مخطوط کوانتخاب کرنے کے اسباب۔

2 مخطوطہ کی اہمیت (اختصار کے ساتھ )۔

3 مخطوطه کاموضوع (اختصار کے ساتھ) ۔

4 یحقیق ومدوین کے دوران استعمال کئے جانے والے مصا در ومراجع کا مختصر جائزہ۔

5\_اظبارتشكروامتنان\_

#### 2\_مطالعه: (50 سے 100 صفحات):

اس میں محقق درج ذیل امور تفصیل کے ساتھوذ کر کرتا ہے:

- (۱) مولف مخطوط کے حالات زندگی
  - (ب) مخطوط کی اہمیت
  - (ج) مخطوط کے موضوع کا تعارف
- (د) تلمی شخول کا تعارف ووصف اوران کے نمونے
  - (ھ) تحقیق وقدوین کامنج

```
(اافت) مولف أنلورل بالات زندل.
اس میں مقلق مولا سے تنہیلی حالات کتب تر اجم ، تذکروں اور کتب طبقات کے بنیا دی مصادر
                          يبش كرنام، اوران احوال مين مندرجه ذيل امور كالذكره كرتام:
                1_مولف کے زمانے کے ساسی علمی،اد بی،معاشرتی اور ثقافتی حالات
                                                       2_مولف كانام ونسب
                                                        3_ولادت اورز ماند
                                                               4_خاندان
                                                         5-يرورش اورتعليم
          6_اساتذ ەوشيوخ كا جمالى تغارف اور بالخصوص وەجن سے زيادەمتا ثر ہے۔
                                             7_ملازمتنس،عبدے اور مناصب
                                                   8 _ خاص نظریات وعقائد
                                                               9_شاگرد
                                                            10 ـ تالفات
                                       11-اس کے ہارے میں علماء کے اقوال
```

12\_وفات محقق ان تمام چیز ول کو درجه بدرجه ذکر کرے،اوران تمام مصا در ومراجع کا حاشیہ میں حوالیہ دے،جن سےان معلومات کے حصول میں استفاد ہ کیا ہو۔

(ب) مخطوطه کی اہمیت:

اس میں مندرجہ ذیل امور ذکر کئے جاتے ہیں: 1 مخطوطہ کی مولف کی طرف نسبت کی توثیق 2 مخطوطہ کے نام کی توثیق 3 مؤلف کے نام کی تحقیق 4 مخطوطہ کے امتیازی خصائص وتفر دات کا تعارف 5 مخطوطہ کی تالیف کا منبج اور مولف کا اسلوب 6-اس ٹن میں لکھی گئی دوسری کتابوں میں مخطوطہ کا مقام 7-مخطوطہ کے مصادر

8 \_ بعد میں آنے والے لوگوں کا اس مخطوطہ سے استفادہ اور اس پراعتماد

9 مخطوطه كي شروحات ، تلخيصات يامنظو مات وغيره

(ج) مخطوط کے موضوع کا تعارف:

جیسے علم تغییر علم حدیث ،اصول فقہ ،فروع فقہ یہ ،علم بلاغت ،علم نحو وغیر ہ علوم میں ہے کونساعلم اس مخطوطہ کا موضوع ہے؟ مخطوطہ کے موضوع کا تعارف کرداتے ہوئے مندرجہ ڈیل باتوں کو اختصار کے ساتھ د کر کیا جائے گا:

1 \_موضوع كى لغوى واصطلاحى تعريف اورغرض وغايت

2\_اس فن كا آغاز اوراس كاموجداول

3-ال فن كاارتقاء (مولف سے يہلے)

4-اس فن میں لکھی گئی مشہور کتابیں اور مولفین (مولف سے پہلے)

5 \_اس فن ميں مولف كا مقام وكروار

6-مولف كے بعد سے لے كراب تك ال فن كاارتقاء

(ر) قلمی نشخوں کا تعارف ووصف اوران کے نمونے:

اس میں محقق مخطوطہ کے ان تمام سنحوں کا ذکر کرے گا جوائے دستیاب ہو سکے ،اوران کا بھی جن تک اس کی رسائی نہ ہوسکی ،لیکن فہارس میں ان کا ذکر موجود ہے۔وہ ان تمام سنحوں کے بارے میں مکمل معلومات ،ان کی موجود گی کے مقامات ،ان کی قدرو قیمت ، ان میں سے اصلی اور قدیم ترین نسخے (نبخہ کام) کا تعین ،اور پھر فر گی سنحوں کا تعارف درج کرے۔وہ ایک ایک کر کے تمام سنحوں کے بارے میں مندرجہ ذیل معلومات تح مرکرے گا:

1 - وه لائبرى جہال يەنىخەموجود ہے۔

2-لائبرىرى مين مخطوطه كانمبراورا ندراج\_

3-اس كاوراق كى تعداد

4-اس كامسطريعني برصفح يرسطرون كي تعداد

- C-10 10 10 18 801-5

6 ـ اس كااول وآفر يعنى ابتدالي كلمات اورآخرى كلمات ـ

7۔ اس کی حالت اور وصف یعنی وہ کامل ہے یا ناقص ، یااسے پانی کا نقصان پہنچا ہوا ہے۔ سی صفحات واوراق کی تقذیم وتا خیر ہے یا پچھے اوراق ساقط وناقص ہیں۔روشنائی صرف ایک رنگ کی نے یازیادہ رنگ استعمال کئے گئے ہیں یاا ہے دیمک اور کیڑ اوغیرہ لگا ہوا ہے۔

- الكارسم الخط-

9- كاتب كانام-

10 \_ كتابت كى تارىخ ـ

11 قرأت اور ساعات كابيان اوراس پرعلائ كرام كے دستخط وغيره-

12 \_ صفحة عنوان (Title Page) اور پہلے اور آخری صفحے کی فوٹو کا پی لگا تا۔ خاص طور پروہ

مسفحات جن پر کا تب کا نام اور تاریخ کتابت وغیره درج ہو۔

(ح) تحقیق ویدوین کامنج:

تقیدی مطالعہ کے آخر میں محقق مخطوط کی تدوین کے لئے اختیار کیا گیا تھی بیان کرے گا، جو مندرجہ ذیل امور پر ششمل ہونا چاہیے:

1-سب سے پہلے خطوط کی نص (Text) کونیخ ام (نسخه اصل) سے اپنے پائ نقل کرنا، پھر دیگر تمام سنخوں کا اس کے ساتھ موازنہ و مقارنہ کرنا، اس موازنہ کا طریقہ کارکیا تھا، کیا اصل کو حرف بحرف باقی نسخوں کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے؟ پھر اصل اور فرق نسخوں کے درمیان وار دہونے والے اختلافات اور فروقات کو حاشیے میں نقل کرنا -متن کی تصویب وتھیج کے طریقہ کارکو واضح کیا جائے گا کہ کیا تمام شخوں سے میچ ترین کا انتخاب کرے متن کو ترشیب دیا گیا ہے، اور اغلاط واخطاء کو حاشیے میں بیان کیا گیا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ ۔ اگر متن کی تھیجے کے لئے اس موضوع پر دیگر کتابوں سے موازنہ کیا گیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی جائے گ

2\_جن الفاظ وکلمات کا پڑھنامشکل تھا ان کے تلفظ (Pronunciation) کے لئے کیا طریقہ اپنایا گیا ہے؟ الفاظ کی تشکیل یعنی ان پرحرکات لگائی گئی تھیں یا الفاظ کے ساتھ انہیں

- -3 متن کی وضاحت کے لئے علامات ترقیم (Punctuation Signs) اور رموز او تا الے استعال موجودہ دور کے مطابق املاء اور رسم الخط کا استعال آیات، احادیث اور اقوال بنایاں کرنے کے لئے مختلف اقواس (Braces) اور واوین (Inverted Comas) وغیرہ کے استعال کی وضاحت۔
- 4- مخطوطه کی نص (Text) کوفقرات (Paragraphs) ابواب بضول اور مباحث میں تقتیم کرنا ۔
- 2- حاشیہ میں متن کے بارے میں درج کی جانے والی تعلیقات (Commentaries)

  آیات، احادیث، امثال، اشعار، اقوال، اور حکمت و دانائی (Proverbs) کی باتیں وغیرہ کی تخ تئ کا طریقہ کار، اعلام وشخصیات، اماکن و بلدان، مخطوطہ کے مصادر ومراجع، مخطوطہ میں وارد ہونے والی اصطلاحات کی تعریف، مولف مخطوطہ کی آراء کی جنث وتبعرہ، مخطوطہ میں آنے والے اقتباسات (Quotations) اور علاء کی آراء کا جائزہ، نیز مخطوط میں آنے والے اقتباسات (کی تو یتی تخ تئے اور ان کے لیئے دلائل و براہین اور میں وارد ہونے والی تمام معلومات کی تو یتی تخ تئے اور ان کے لیئے دلائل و براہین اور تائدات جمع کرنے کا طریقہ کا دوغیرہ
  - 6۔ عام اور خاص فنی فہارس اور اشاریہ جات جنہیں مخطوطہ کی تفہیم اور اس سے استفادہ کی آسانی کے لئے تیار کیا گیا ہو، کا تعارف درج کہا جائے۔
    - 3- خاتمه تحقیق (خلاصه، نتائج، حاصلات، تجاویز وسفارشات):

(Summary, Findings, Suggestions and Recommendation)

اس میں محقق مخطوط پرصرف کی گئی طویل محنت کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اپنی تحقیق کے متائج کا ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ بتا تا ہے کہ اس تحقیق سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس تحقیق کی خصوصیات اور آنے والے محققین کے لئے خصوصیات اور تفردات کیا ہیں؟ دیگر تحقیقات میں اس کا مقام کیا ہے، اور آنے والے محققین کے لئے اس تحقیق ہے؟ پیرخاتہ تحقیق ایک یا دوسفحات پرمشتل ہونا چاہیے:

اس تحقیق سے کیار ہنمائی مل سکتی ہے؟ پیرخاتہ تحقیق ایک یا دوسفحات پرمشتل ہونا چاہیے:

4 مارس اور اشار یہ حات (Analytical Indexes):

موجوده دور میں فہارس علمی مقالات (Theses)اور تدوین کئے گئے مخطوطات

المعادی المعا

جس کی ایک مثال محمد قندیل باقلی کی وہ فہارس ہیں جوانہوں نے علامہ قلقشندی کے عظیم ادبی شاہکار ''صبح الاعثی فی صناعة الانشاء'' کے بارے میں تیار کی ہیں ۔فہارس سازی کا آسان اور مرحلہ وار مطر یقتہ درج فریل ہے:

۱ کتاب میں موجود تمام اصناف و معلومات کوالگ نکالا جائے۔ اس کاطریقہ سے ہے کہ آیات
قر آنی ، احادیث نبوی ، اعلام ، قبائل ، ملدان ، اشعار ، امثال ، اصطلاحات اور اس قتم کی دیگر
چیزوں پر خاص علامات لگادی جائیں۔

ہرفہرست کے لئے تعداد معلومات کے مطابق کارڈز (Cards) یا عام صفحات مخص کئے جائیں۔ مثال کے طور پرایک کارڈ پرصرف ایک آیت اور اس کا حوالہ یعنی سورۃ کا نام اور آیت نمبراور پھر مقالے کا صفح نمبر درج کیا جائے۔ علی بندالقیاس تمام آیات کو کارڈ ز پراتارلیا جائے۔ ای طرح دیگر معلومات یعنی احادیث، اعلام، قبائل، بلدان، وغیرہ کو بھی کارڈ ز پراتارا جائے۔

۔ فہارس تیار کرنے کے لئے جدید لغات (Dictionaries) کی طرز پر ہجائی (Alphabetically) ترتیب اختیار کی جائے۔ ہجائی ترتیب دیتے وقت محققین کے تیار کردہ قواعد کے مطابق مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جائے:

(1) اعلام كوترتيب دية وقت مندرجه ذيل الفاظ وحروف كوترتيب ميں شار نه كيا جائے صرف تحرير ميں درج كيا جائے : ابن ابو۔ام۔بنت۔ال۔امام۔الدكتور۔شُخ۔استاذ۔علامہ اور(the,an,a) وغيره۔

(2) آیات قرآئی اگر تعداد میں کم جول تو ان کو مذکورہ طریقے سے جہائی تر تیب دے کا فہرست بنائی جائے ۔ لیکن اگر وہ تعداد میں زیادہ جول تو سورتوں کی تر تیب کے لھاظ ہے آیات کو تشیم ، جائے مثلاً: سب سے پہلے سورة فاتحہ کی آیت پھر سورة بقرة اور پھر آیات کی نمبرنگ (Numbering) کے لھاظ سے باہمی تر تیب کا خیال رکھا جائے ۔ فہارس تیار کرتے وقت بڑی توجہ اور احتیاط چاہیے ناکہ وکی چیز چھوٹ نہ جائے اور نہ کوئی عبارت غلط جگہ پر آجائے۔

(3) اشعار کی فہرست تیار کرتے وقت انہیں قوافی کے مطابق درج کیا جائے ،اور پھر ہر قافیہ کوچا راقسام کے مطابق ترتیب دیا جائے: پہلے ساکنہ پھر مفتوحہ پھر مضمومہ پھر مکسورہ ۔اشعار کے آخریں آئے والی (الحاء) کومندرجہ بالا اقسام میں سے برقشم کے آخریس اسی طریقے سے درج کیا جائے گا۔

نیز شعروں کے اجزاء کے لئے الگ فہرست بنائی جائے گی۔

(4) کتاب کی ایک عمومی فہرست (General Index) بھی تیار کی جائے، جسے عام طور پر فہرست موضوعات یا فہرست مضامین بھی کہا جاتا ہے۔اس فبرست کو کتاب کے شروع میں بھی لگا سکتے بیں اور آخر پر بھی لیکن اس وقت عرب محققین علمی مقالات میں اس فہرست کوسب ہے آخر پر درج کرتے ہیں۔

(5) مندرجہ بالامختلف فہاری کو کتاب میں ان کی اہمیت کے پیش نظر تر تیب دیا جائے۔مثال کے طور پر آگر کتاب تراجم وسوانح اور تاریخ کی ہے تو فہارس میں شخصیات کی فہرست کو ہاتی پر مقدم کیا جائے۔آگر کتاب کا موضوع قبائل ہے تو قبائل کی فہرست اور آگر کتاب کا موضوع امثال ہے تو امثال کی فہرست کو باتی پر مقدم درج کیا جائے۔البت آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی فہرست کو ان سے عظیم مرتبہ کی بنا پر تمام فہارس پر مقدم کیا جائے۔

کی بھی مخطوط کو تدوین کے بعد عام طور پر مندرجہ ذیل فہارس کی ضرورت ہوتی ہے: (الف) آیات اور اُحادیث کی فہرست:

اگر مخطوطہ میں قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی نصوص شامل ہوں تو محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ آیات اور احادیث کے پہلے حرف کو بنیاد ہے کہ وہ آیات اور احادیث کے پہلے حرف کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں حروف جبی کی ترتیب پر فہرست میں درج کرے یا آیات کی تعدا دزیادہ ہونے کی صورت میں سورتوں کے ناموں کے اعتبار سے بھی ترتیب دے سکتا ہے۔

(ب) موضوعات اوراسطا بات في فرمنت:

یسب ہے اہم فہرست ہے، کیونکہ کس کتاب کی اشاعت اسوقت تک درست نہیں ، جب

السی کے موضوعات ومضامین کی کوئی فہرست تیار نہ کی گئی ہو۔اس قتم کی فہرست تیار کرنے کے

السی معلق کوچھوٹے چھوٹے کارڈز(7x15 م) یا کوئی بھی دستیاب کاغذ استعال کرنا چاہیے، جہاں

السی معلق کوچھوٹے چھوٹے کارڈز(1x15 م) یا کوئی بھی دستیاب کاغذ استعال کرنا چاہیے، جہاں

السی اصطلاحات کی تیاری کا تعلق ہے تو اس خمن میں سب سے پہلے اس بات کا تیقن کرے گا

السی اصطلاحات کو فہرست میں شار کرنا ہے بعنی کسی چیز پراصطلاح کی تعریف صادق آئی ہے اور کسی اور اسکا صفح نمبر درج کرے ۔اور اس طریقے پیز پرنہیں ۔ پھر ایک کارڈ پرصرف ایک اصطلاح کو لکھے، اور اسکا صفح نمبر درج کرے ۔اور اس طریقے ہے۔ تمام اصطلاحات کو کارڈ پر اتار دے ۔ پھر ان تمام کارڈز کو جمع کرے، اور ہجائی تر تیب کے مطابق ان اسٹار سے درج کرے ۔ اور کتاب کے آخر میں اس فہرست کو فہرست اصطلاحات یا اشار سے درج کرے۔

(ج) فهرست أعلام:

اس فہرست میں ان شخصیات کے ناموں کا ذکر کیا جائے گا جو مخطوطہ کی نص اور متن میں فدکور جو کے ہیں۔ان کی ترتیب ان کے مشہور نام کے اعتبار سے لگائی جائے ،خواہ وہ لقب، کنیت ،نسب ،یا شہر، ملک ، فدہب ،قبیلہ کی طرف نسبت ہو کئی شخصیت کے مشہور نام کا تعین کرنے کے لئے علامہ خیرالدین فرکتی کتاب 'الاع سلام'' کو بطور نمونہ استعال کیا جا سکتا ہے۔اس فہرست کو بھی ہجائی ترتیب کے مطابق تیار کیا جائے ،اور موجودہ دور کے عرب محققین کے مطابق ابن ،ابو،ام، بنت، ال ،علامہ، شخ، الدکتور، وغیرہ کو ترتیب میں شارنہ کیا جائے۔

(و) فهرست اماكن:

مخطوط میں آنے والے شہروں ، ملکوں ، پہاڑوں ، وریاؤں ، سمندروں ، مقامات اور علاقوں کوحروف مجبی کے لحاظ ہے تر تیب دے کراس فہرست میں درج کیا جائے ،اور ناموں سے پہلے''ال'' کوشار نہ کیا جائے۔

محقق اپنے مقالے کے مزاج کو مدنظر رکھتے ہوئے ای کے مطابق فہارس تیار کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان فہارس کا مقصد سے کہ قاری کو آسانی ، سہولت اور تیزی کے ساتھ مقصود تک پہنچایا جائے ، اور اس کے وقت اور محنت کو بچایا جائے۔ ندکورہ بالافہارس کے علاوہ مختف کتابوں کی معلوبات کے مطابق فہرست اقوام وطل بخطوط اسلامی فہرست افہارس کی فہرست ، اہم واقعات کی فہرست ، اہم تاریخوں کی فہرست ، جیوانات کی فہرست اور نباتات کی فہرست وغیرہ تیار کی جاسکتی ہے۔
فہرست ، اہم تاریخوں کی فہرست ، جیوانات کی فہرست اور نباتات کی فہرست وغیرہ تیار کی جاسکتی ہے۔
اس بارے میں ارباب تحقیق و قدوین کا اختلاف ہے کہ حواثی و جوامش کے مضامین و معلومات کو مخطوطہ کی فہارس میں شامل کیا جائے گایا نہیں ۔ بعض کا خیال ہے کہ انہیں شامل نہیں کیا جائے گا جبکہ دیگر کچھ محققین کی رائے ہے کہ چونکہ متن کے ساتھ ان کا اتصال وربط ہوتا ہے اس لئے انہیں بھی فہارس میں ورج کرنا چاہے۔ جب کہ چونکہ متن کے ساتھ ان کا اتصال وربط ہوتا ہے اس لئے انہیں بھی فہارس میں ورج کرنا چاہے۔ جب کہ چونکہ متن نے ہی کہتے ہیں کہ ان کی فہارس تیار کی جا کیں وارد ہونے والی معلومات پر بٹی فہارس سے جدار کھنا چاہے ۔ جماری رائے میں بہتر یہ ہے کہ صرف متن میں وارد ہونے والی معلومات پر بٹی تفصیلی و تجزیاتی فہارس تیار کی جا کیں۔ جب کسی مخطوطہ کی جلد میں زیادہ بول تو ہر جلدگی الگ فہارس بھی بنائی جاسکتی ہیں ، اور آخر میں پوری کتاب کی اسلامی فہرشیں بھی تیار کی جاسمتی ہیں۔ واضح رہے کہ فہرکورہ بالاتمام فہارس میں أعسلام و آما کن اور معلومات وموضوعات کے سامنے مقالہ کا صفح فہر میں کی جاسمتی ہیں۔ واضح رہے کہ فہرکورہ بالاتمام فہارس میں أعسلام و آما کن اور معلومات وموضوعات کے سامنے مقالہ کا صفح فہر میں کیا جائے۔

- ا حناية، عرب (أن ، ر). عند دانبحث العلمي: ليسانس، ماجيستر، دكتوراة. (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1980م). ص 103.
- فوده، حليمي محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). المرشد في كتابة الابحاث. (ط ٢٠ ، حدة: دار الشروق ، 1992م). ص65.
- الخطيب، محمد عجاج (الدكتور). لمحات في المكتبة والبحث والمصادر. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986م). ص 30.
  - لم نفس الموجع، ص 32.
- قبوده، حیلیسمی محمد(الدکتور)وعبدالله، عبدالرحمن صالح(الدکتور). مرجع سبق ذکره، ص 63.
  - عناية غازي (الذكتور). مرجع سبق ذكره ، ص 104.
  - 7. الخطيب . محمد عجاج (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص 46.
    - انفس المصدر ، ص ص 47\_64.
    - لا عناية غازي (الدكتور).مرجع سبق ذكره، ص46.
- 10- برحستراسر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب. (الرياض: دارالمريخ، 1982م). ص14.
- وهارون، عبدالسلام محمد. تعقيق النصوص ونشرها. (ط ٢٠ القاهرة: مؤسسة الحلبي و شركاه، 1965م). ص 38.
- 11- فوده، حليمي محمد (الدكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص 81.
- 12 نغش، محمد (الدكتور). كيف تكتب بحثا أو تحقق نصاً. (ط-1، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1980م). ص 18.
- 13. فوده، حليمي محمد (الذكتور) و عبدالله ،عبدالرحمن صالح (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص85.

- 14- نغش ، محمد (الذكتور) . مربحه صبق : ١٥ ، ص 38.
- 15- هارون، عبدالسلام محمد. مرجع سبق ذكره، ص 48.
  - 16- نفس المصدر، ص 48.
- 17- ضيف، شوقى (الدكتور). البحث والادبى: طبيعته، مناهجه، اصوله، مصادره. (ط٧ القاهرة: دارالمعارف، 1986م). ص196.
  - 18- نفس المصدر، ص 199.
  - 19- نغش ، محمد (الدكتور). مرجع سبق ذكره ، ص 44.
- 20- حمودي، نبوري (الدكتور) والعاني، سامي مكي (الدكتور). منهج تحقيق النصوص و نشرها. (بغداد: جامعة بغداد، 1985م). ص 89.
  - 21 ضيف، شوفي (الدكتور). مرجع سبق ذكره، ص202.
- 22- ابن حمجر العسقلاني ، شهاب الدين ، أبو الفضل أحمد بن على المتوفى ١٥ هـ ١ ممتن على المتوفى ١٥ هـ ١ ممتن : مكتبة الفكر في مصطلح أهل الاثر. (ط ٣٠. دمشق : مكتبة الغزالي ،1992م). ص32.

#### 11.

# ملحقات وضميمه جات

### Appendixes

1۔مقالہ کی جانچ پڑتال کانمونہ 2۔رسم الخط،رموز اوقاف اوراختصارات 3۔تحریرو کتابت کے بنیاد کی قواعد 4۔اسلامی اوراد بی مصادر 5۔ایم فل اوریی انچ ڈی کے خاکہ جات (Synopsis) کے نمونے



## مقاله کی جانچ پڑتال کانمونہ

Check List For Thesis Evaluation

مقاله کی ظاہری شکل وصورت اورصفحه عنوان (سرورق):

ا كياخار جي ٹائنل (External Cover) مجلد ب؟

2-كيانائنل پرورج معلومات مندرجه ذيل طريقه علمل طور برموجود بي؟

أ )\_مقاله كاعنوان\_

ب) ـ درجه علميه (ايم ـ اے،ايم فل، بي ايچ ڈی) ـ

ج) محقق كانام-

د) يو نيورش كامونوگرام-

هـ) يُتَكِّران استاذ كانام، عبده وغيره ـ

و) في شعبه عرفي زبان وادب/اداره اسلاميات (شعبه يااداره كانام)

ز) - پنجاب بونيورشي، لا مور، پاکستان - ( يونيورش کا نام )

سال مال مال مال مال (External Title) کے پشتہ پر بھی معلومات دی گئی ہیں؟

4-كياپشة رمعلومات درى ذيل ترتيب رموجود بين؟ أ) محقق كانام-

ب) ـ مقاله كاعنوان ـ

ج) - تعليميشن/سال-

5 - كيا اندروني نائل موجود ٢٠ اوركياس پرموجود معلومات خارجي ٹائنل ميمطابق مين ا

6-كيا محقق ني الإن تحقيق كو دبسمله وحدوثناء اورصلاة وسلام "عضروع كياب؟

#### (ب) فہاری:

ا \_ كيافهرست مضامين موجود ي؟

2-كيادوسرى فى فهارى (Analytical Indexes ) بھى موجود ہيں؟

3-كيافهار كومنظم صورت مين پيش كيا كيا ہے؟

4- كيا فهرست مضامين مقاله كيشروع ميں يا آخر ميں لگائي گئي ہے؟

(ج) تحريكاعلمي انداز:

1 - کیا محقق نے کتابت کے علمی انداز کے اصولوں کی پابندی کی ہے؟

2\_فصول اورابواب عنوان لکھے گئے ہیں؟

3-كيابز عنوانات عده اندازيس اورمتن عيمتازكر كے لكھے گئے ہيں؟

4-كياذ ملي عنوانات كوبھي عمد وانداز ميں ترتيب ديا گياہے؟

### (و) مقاله کی زبان:

1-كيامقاله مين الغوى غلطيان موجود بين؟

2-كيامقاله مين الملاءكي اغلاط موجود بين؟

3-كيامحقن نے غيرعر في اور معرب الفاظ اور اصطلاحات وبغير بريكش كاكھا ہے؟

:\_0 ii 6 \_ 12

(أ) مقاصد فين:

1-كيا محقق في مقاصد كوبيان كيام؟

2 - كيا تحقيق كابيان كرده مقصد واقعي قابل ذكراور ورست ب؟

(ب) شخفیق کامنج اوراساس:

1 - کیا محقق نے اس اساس اور منج کا ذکر کیا ہے جسے اس نے دوران تحقیق اختیار کیا؟

2\_كيامقالے كى تفظيم عمد واور ورست انداز ميں كى گئى ہے؟

3-كياس نے مناجی واساسيات تحقيق كونطق انداز ميں چش كيا ہے؟

(ج) تحقیق کی مشکلات:

1 \_ كي محقق نے دوران تحقيق پيش آنے والى مشكلات كا ذكر كيا ہے؟

2-كيامشكلات كاذكر منطقى ،اورمثبت انداز ميس پيش كيا كيا ہے؟

3- مقالے کامتن:

(أ) تحقيق كي تحجيب (Methodology)

1 - كبامقت نے استھے تحقیق كالتزام كيا ہے جس كابس نے مقدمہ ميں ذكركيا؟

2\_كي تحقيق كو مجيت كساتھ بوراكيا كياہے؟

3-كياموضوع كي تحقيق مين كامليت كاعضرموجودب؟

4۔ کیا تحقیق میں ترابط کاعضر موجود ہے؟

5\_اگر شخقیق کونقشه جات ، گرافکس اور تصویروں اور ضمیمہ جات (Appendixes) کی

ضرورت منهى ،تو كيانبيس مقالے ميں پيش كيا كيا ہے؟

(ب) مقاله کی کاملیت:

1-كيامقال كمل معلومات پرشتمل ہے؟

2-كيا محقق نے تمام عناصراور تحقيق ہے متعلقہ ضروري معلومات كي يحيل كى ہے؟

(ج) عناصر مقاله كانتكسل اورتر ابط:

1 - كياعن صرمقاله (ابواب ونصول) كى كتابت منطقى او منظم تسلسل يحموافق ہے؟

2 - كيا برعضر (باب وفصل) كانت ماقبل سر رواموجود مي؟

(د) معلومات کی توثیق (حوالہ جات):

1 - كيام عقق في تحقيق مد متعلقه لازي مراجع كواستعال كيا ہے؟

2 \_ كيا تحقق في مراجع كوعمده اور درست انداز مين استعال كيا ہے؟

3 كيا محقق ني ناور مراجع كوبهي استنه ل كيا ہے؟

4- ئيام جع عاقتباس كرن كاطريقدوست بي؟

5 \_ كياا قتباس كودليل منائے كي ضرورت تقي؟

6 - كيا محقق في اقتباس كاموضوع كرما تحد درست ربط جوز اهي؟

7 - كي محقق في اقتباس كرده معلومات يرحاشية رائى كى ب؟

8 - كيا حاشية عمده انداز مين لكه يح ين ي

9 - كيا محقق ني برا قتباس كا ايك افتتاحيه وتمهيد (Intro) لكها هج؟ اور كيا محقق نے نقل

کرنے کے بعداس پرتعلیق (Comments) لکھی اوراس سے استثناج واستخر اج کیا؟

10 - كيا محقق نے اپنے مقالہ ميں بجھ ايسے اقتباسات بھی نقل کئے ہيں جن کو اقتباس درج

کرنے کے طریقے کے مطابق نقل نہ کیا ہواور نہ ہی اپنے حاشیہ میں ان کا حوالہ دیا ہو؟

4\_ غاتمه محقیق:

(أ) فلاصه:

1-كيا مقتل في مقاله كا فلاصه تياركيا ب

2-كيا خلاصه عمد واور درست اندازيس نياركيا كياب؟

(ب) نتائج وحاصلات:

١ - كيا محقق منائج تك يبنجاب؟

2۔ یا بیاتی نامی اور موالی کافی میں؟
2۔ کیا مدون کر دونی کی وشنی میں جاویز وسفارشات تیاری گئی ہیں؟
4۔ کیا نتائج کی روشنی میں تجاویز وسفارشات تیاری گئی ہیں؟
فہرست مصادر ومراجع کی فہرست تیاری ہے؟
1۔ کیا محقق نے مصادر ومراجع کی فہرست تیاری ہے؟
2۔ کیا فہرست کو درست انداز اور ابجدی تر تیب سے پیش کیا گیا ہے؟
3۔ کیا فہرست کو عربی، غیر عربی اور مجلّات کی طرف تقسیم کیا گیا ہے؟
4۔ کیا محقق نے فہرست میں ایسے مراجع کا ذکر کیا ہے جو حاشیہ میں فدکور نہ تھے؟
5۔ کیا حواثی میں حوالہ درج کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ اور فہرست مصادر و مراجع کے تیار کرنے کا طریقہ ایک بی ہے؟

#### نوت:

ایم ۔اے، ایم فل اور بعض یو نیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کے مقالہ کے نمبر بھی لگائے جاتے ہیں ۔عام طور پر ایم اے کامقالہ 100 نمبر اور ایم فل کامقالہ 200 نمبر کاموتا ہے ۔اگر مقالہ 100 نمبر کاموتا ہے ۔اگر مقالہ 100 نمبر کاموتا ہے ۔ اگر مقالہ 100 نمبر وں ک کاموتو اس کی Evaluation کرتے وقت اور زبانی امتحان (Viva Voce) کے لئے نمبروں ک

Marks 15 (Contents of Thesis) مقاله كامواد ومندر جات \_ ا

Marks 15 (Methodology adopted )\_ 2

3-حواله جات/موضوع كا تاريخي جائزه 3- 28

(References cited/ Review of Literature)

4\_زبان ومواد کی نقابت

(The Language and authenticity of the contents)

Marks 15

5 تحقیق کے مقاصد واہداف کا حصول

Whether the candidate has achieved the objectives in his/her )

(thesis

Marks 25 (Viva Voce/Public Defence) دبانی امتحال \_6

## رسم الخطء رموزاوقاف اوراخضارات

عربي رسم الخط:

رسم الخط معلق جارى التحريك دويبلوين:

ا\_رسم الخط كانتخاب

٢ يعض عر بي حروف كولكيف كمخصوص قاعد \_

١ - رسم الخط كا انتخاب:

كوفي

محقق کے لیے عربی زبان کے چید بنیادی اور بڑے خطوط ہے آگا بی ضروری ہے، وہ چید خط میر ہیں: '' ثلث ، ناری ، رقعہ، دیوانی ، کوئی''۔

سخ إِنَّا بَلِنَوْعِنْ مُنْ الْكِبْرِ الْحَدَمَ الْوَيْلَامُنَا فَلَا تَعْلَى الْفُ وَلَا تَسْهَرْ هَسَمًا

فارسى وقل لها قولا كرعا ، واخفض لهاجناح الذل من الرحمة

رند، وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيرا . ربكم أعلم بما نى نغوسكم

(ئ لونومان فإنها الأوليب فول

بسم الهجم الركمن الركيب

اسلام کے ابتدائی زمانے میں نقطوں نے خالی کوئی خط مروق نقابہ مصاحف قدیمہ ای ا، ا میں لکھنے جانتے تنے ۔اس کے بعد عربول میں نقطوں کا رواج پڑا۔ نثروع میں تو حرکات فتح ،ضمہ ،آ۔ ، اور سکون کی علامات وجود میں آئیں ، پھر علماء نے حروف کے درمیان امتیا زکے لئے نقطوں کو متعارف کروایا۔

ال وقت اہل عرب میں طلبہ کی تعلیم کے لئے''خط رقعہ' رائج ہے۔ البتہ کتابوں اور تحقیقات کی مذوین کے لئے''خط نظر ہوں کے اللہ کا استعال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خط خوبصورت، واضح اور المجھنوں سے پاکسہ ہے۔ قرآن مجید کے نئے بھی اسی خط میں لکھے جاتے ہیں۔خط ثلث کو کتابوں کے ٹائنل لکھنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ باتی خطوط کوخوبصورتی ، توبع اور حسن ذوق کے اظہار کے لئے لکھا جاتا ہے۔

2- لعض حروف كولكھنے كے مخصوص قواعد:

رسم الخط میں بعض حروف کو تکھنے کے مخصوص قاعدے ہیں جیسے ہمزہ ، ہا، نقطوں والے حروف، وصل وفصل ، مدوقھر ، زیادتی و کمی وغیرہ ۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عالم عرب میں کتابت کا فن پردان چڑھتار ہااور بہت ہے الفاظ کارسم الخط اب و نہیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔اس کمی وزیادتی کے پیش نظر ہرز مانے کے اہل علم ودانش تح ریرے قواعد مقرر کرتے رہے ہیں۔

رموزاوقاف وترقيم: (Punctuation Signs)

رموزاوقاف وترقیم کون کتابت کابنیادی جزشار کیا جاتا ہے۔ان کے ذریعے تحریر کے مفاہیم ومعانی کو مجھنا آسان ہو جاتا ہے۔علمی تحقیق کی مضبوطی اور ادراک رموز اوقاف کے ضبط کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل سطور میں اوقاف وترقیم کی کچھ رموز کے موقع وکل کو بیان کیا جارہا ہے:

### ا۔ نقطہ() Full Stop:

نقط ایک ممل جملے کے اختتام پرلگایا جا ہے جیے: جَمَالُ الرجُل فَصَاحَةُ لِسَانِهِ.

جُبِلَتِ القلوبُ علىٰ حُبِّ مَنُ أَحُسَنَ إلَيْهَا.

2\_دوعمودي نقطے(:)Colon:

يەنقىلىمندىجەدىل جگهول پر لكھ جاتے بين:

أ)۔ بیلفظ قول کے مشتقات اور نقل کی جانے والی بات کے درمیان لگائے جاتے ہیں جیسے:

قال عمرين الحطاب من سلك مسالك التُّهم أتُّهم" ب) مجمل \_ إعدان الشبيل سر يهل جيسے: ثلاث" لا يُرُكِّنُ إليُّهَا :الدُّنيا،والسُّلطان،والمَرُّأة ( ج) ایک چیز اوراس کی اقسام کے درمیان ، جیسے: الكلمةُ ثلاثةُ أقسام :اسم" و فعل" و حرف". (د) تمثیل کے وقت مثالوں سے میلے جیسے: علاماتُ الترقيم كثيرة''، مثل: النقطةُ ،الفاصلةُ وغيرُهُمَا. (هه) ہراس لفظ کے بعدجس کی ہم تعریف کرنا جا ہیں ،جیسے: الحجةُ:مايُرَادُ بِهِ إِثْبَاتُ أَمُرِ أُو نَقُضُهُ. :Comma(،) قاصله فاصله كومندرجه والل جگهول مين استعال كياجا تا ب: أ) مناول الفظ ك بعد جيسي: يَاسَارِيَةُ ، الْجَبَلَ. ب) دواليے جملول كے درميان جن ميں حرف عطف مو، جيسے: اقسوا المدّر من جيدًا ، ثُمَّ فَكُرُ فِيهِ جَيْدًا. ج) \_ دومتضا وكلمات يامتضا دجملول كر درميان جيسے: أنْتَ ، لا عبد الله ، مَنْ تَكَلَّمَ . د) مختلف اماکن کے درمیان حروف عطف کی جگداستعمال ہوتا ہے جیسے: لاهور، كراتشي، بشاور، مِنْ أَكْبَر مدن باكستان. ه) کسی چیز کی انواع یا قسام کے درمیان، جیسے: اقسام الكلمة : اسم ، فعل ، وحرف. و) فتم اور جواب تم كے درميان ، جيسے: تالله ، كُاصَافِحَنَّكَ. ز) يجمله شرط اورجمله جواب كورميان جيسے: إنْ تَدرُسُ، تَنْجَحُ. فاصله منقوط (؛) Semicolon: ان دوجملوں کے درمیان آتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لئے سب واقع ہوجیسے: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ ؛ فإنَّ الناسَ يذهبونَ إلى المَصَايفِ.

علامت استفهام (؟) Interrogation Sign! -5 علامت استقبام اس جملے کے بعد آتی ہے جے حرف استقبام سے شروع کیا گیا ہو جیت : هَلُ سَافَرتَ إلى إسلام آباد؟ علامت تعجب (!) Exclamation Sign: -6 اظہار تجب کے لئے جیسے: ما اجمل الربيع ! \_ ما انفع الکتاب ! \_ لله ذر ک ! (آب -(1 نے کمال کردیا) كى بات يرابحار في ك لي جيد: العمل العمل! كى بات عدد رائ ك لئرجيد: إيَّاك والكَّذِبُ! وعاكے بعد جسے: اللهم اغفر ذنوبنا!. استُعانت وفرياد كے بعد جسے: ياللناس للفقير! \_ واغو ثاه! \_ يا معتصماه!. فُوش ك بعد يسي إيا فرحتاه إ \_ يا بشرى ، قد نجحت في الاختبار! . عُم ك بعد جين: واكبداه! ، وأسفاه ، مات فلان! . ترجى اوراميدكي بعدجين العل الله يرحمنا! 7-علامت شرطه(-)Dash علامت شرط عدد ومعدود ك درميان آتى ب جب كرمطر ك شروع مين مول جيس: -3 - Y 91 ثانيا -ثالثا-دوشر طے(--) Double Dash ان دونوں کے درمیان جملہ عتر ضد ذکر کیاجا تاہے جیسے:

قال الشيخ للفتي \_ وكان قد استشاره \_اصبر.

اقواس (١٠٠١) ١١١١ الرياد

ب جیموٹی قوسین () (Parentheses) درج ذیل جگہوں پراستعال کی جاتی ہے: ان کے درمیان ایسا کلام ذکر کیا جاتا ہے جوابیے سے پہلے کی تشریح یا کسی دوسری زبان میں مدیان کرتا ہو، جیسے: الذھب الأسود (البترول) یکٹو فی جزیرة العرب.

أنبين مخضر وعائيه جمل ك لئ بهى استعال كياجاتا ب جيسے قال (رحمه الله ) صلو افوضكم.

علامت عصيص يا دوقو مول "" (Quotation Mark) ك درميان ايما كلام ذكر كيا

علامت عصيص يا دوقو مول "كلام حرف بحرف منقول موجيد : قال (عَلَيْنِيْنَهُ ): "من عمل عملا ليس
عنيه أمرنا فهو رد".

:Delete Sign (...) علامت عذف

علامت حدْف در حقيقت تين أفق نقط بين جنهين محدوف كلام كى جُدلكهاجاتا ب جيد: أركان الإسلام خمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة و...

:Follow up Sign(=) علامت تابعيت ا

علامت تابعیت ہے مراد دومتوازی شرطے(Dashes) ہیں جنہیں حاشیہ کی عبارت مکمل نہ ہونے کی صورت میں صفیح کے آخر میں اور اسی طرح اگلے صفیح کے شروع میں لکھا جاتا ہے، ان کے نور یعے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ بیحا شیہ پچھلے صفحہ کے حاشیہ کے تابع ہے۔(ا) اختصارات (Abbreviations):

قديم زمانے كے مصنفين ، كاتبين اور للى كتابيں لكھنے والوں كادستورية تفاكدو داني عبارت

عنساية ، غازى (الدكتور). إعداد البحث العلمى: ليسانس، ماحستير، دكتوراه.
 (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٠م). ص٧٧،٧٧ـ

| الله المحال ك الله الله الله | غمارات استعمال كباكرت                    | ے آنے والے الفاظ کے لئے اخ               | میں کنٹر ت ہے |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| روري ہے۔ چن نچه آپ           | نبیر کلمل شکل می <i>ں تحریر کر</i> نا ضر | كرنااور مخطوطه كے محققه نسخه میں أ       | آگای حاصل     |
| ت مين استعال بوت إل          | ۔<br>وکر کئے جارہے ہیں جو مخطوطا،        | نجی کی ترتیب پ <sup>ربع</sup> ض اختصارات | سامنے خروف    |
| نسخة بدل                     | خك                                       | الى آخوه                                 | الخ           |
| رحمة الله عليه               | رح                                       | الظاهر                                   | الظه          |
| رحمه الله                    | رحه                                      | المصنف                                   | المص          |
| رضي الله عنه                 | رضیه/رض                                  | المقصود                                  | 'المقص        |
| انبانا                       | انبا                                     | اخبرنا                                   | انا           |
| انتهى                        | ٥١                                       | سوال                                     | س             |
| تعالى                        | تع                                       | سطو                                      | w             |
| حدثنا                        | ۱ů                                       | شوح                                      | ش             |
| جواب                         | 2                                        | صفحه                                     | ص             |
| جزء                          | 5                                        | اصل                                      | ص             |
| جمع                          | 2                                        | صحيح                                     | صح            |
| صدرالله<br>عليسيم<br>عليسيم  | ص                                        | حينئذ                                    | ح             |
| للشارح                       | للش                                      | صارالنه<br>عالتسلم                       | صلعم          |
| للتاريخ الميلادي             | ٩                                        | صلبائله<br>عارضيم<br>علب                 | صلم           |
| مفرد                         | *                                        | عليه السلام                              | ٤             |
| مجلد                         | مج                                       | عليه السلام                              | 30            |
| ممنوع                        | مم                                       | فحينئذ                                   | فح            |
| للتاريخ الهجري               | _&                                       | فلانسلم                                  | فلانم         |
| هذا خلف                      | هف                                       | قبل الميلاد                              | ق.م           |
| وهوظاهر(١)                   | وظ                                       | قال حدثنا                                | قثنا          |

ا . شلبي، احمد (الدكتور) . كيف تكتب بحثاً أو رسالة . (ط ــ ٢٤ ، قاهره: مكتبة نهضة مصرية، ١٩٩٧م). ص ٢١٢-٢٠٩٠١٢ .

مرعشلي، يوسف (الدكتور). أصول كتابة البحث العلمي. (ط-١٠ لبنان: دارالمعرفة.

٣٠٠٢م)، ص ٢٧٢٠٢٧١.

الله تعالى لى المائية و المائية معلق اختصارات مين الل علم في التعار كرائية معلق اختصارات مين الل علم في التعار كرائية كالكيدى ب- الفاظ و كركر في كالكيدى ب- بي مخصوص اختصارات:

لعض اختصارات مخصوص کتابوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں جیسے فیروز آبادی نے اپنی شہرہ ن ق اغت' القاموں الحیط''میں چنداختصارات استعال کئے ہیں، جبنہیں انہوں نے اپنے مقدے میں

ان كى مكمل صورت مير بيان كياب:

ف (میم")لمعروف و (عین)لموضع وللبلدِ (الدالُ) التي أهملت فع وما فيه من رمز فخمسة أحرفٍ و (جيم) لجمع ثم (هاء") لقرية محدثين كا متصارات:

علامه سيوطى في "الجامع الصغير" كم عدمه مين درج ذيل اختصارات ذكر كئ مين:

| خ  | للبخاري في صحيحه          | ھ     | لابن ماجه في سننه                |
|----|---------------------------|-------|----------------------------------|
| حد | للبخاري في الادب المفرد   | ٤     | للسنن الاربعة                    |
| يخ | للبخاري في التاريخ الكبير | ۳     | السنن إلا ابن ماجه               |
| ŕ  | لمسلم في صحيحه            | حم    | لاحمد بن حنبل في المسند          |
| ن  | للمتفق عليه عندا لشيخين   | 29    | لعبدالله بن احمد في زوائد المسند |
| 3  | لابي داؤد في سننه         | ک     | للحاكم النيسابوري في مستدركه     |
| ت  | للترمذي في سننه           | حب    | لابن حبان في صحيحه               |
| ن  | للنسائي في سننه           | فر    | للديلمي في مسند الفردوس          |
| طب | للطبواني في المعجم الكبير | حل    | لابي نعيم في حلية الاولياء       |
| طس | للطبراني في الاوسط        | هب    | للبيهقي في شعب الايمان           |
| طص | للطبراني في الصغير        | هق    | للبيهقي في السنن الكبري          |
| ص  | لسعيد بن منصور في سننه    | ش     | لابن ابى شيبه فى مسنده           |
| عق | لعقيلي في الضعفاء         | عب    | لعبدالرزاق في مصنفه              |
| عد | لابن عدى في الكامل        | ع     | لابى يعلى فى مسنده               |
| قط | للدار قطني في السنن       | خط اج | للخطيب البغدادي في تاريخ بغداد   |
|    |                           |       |                                  |

علامه سيوطي في الجوامع "ميل التي المن يدا فتضارات كاذكر مي كياب: للضياء المقدسي في المختارة بز ض للبزار في مسنده لابى داؤد الطياليسي في مسنده 6 الأبي حامد البزاز لابن عساكر في تاريخ دمشق 5 ا بن حجر عسقلا نی نے'' تقریب التہذیب'' کے مقدمہ میں مذکورہ ہالا کے علاوہ مندرجہ ذیل رموز بھی درن کے ہیں: لتعليقات البخاري في صحيحه خرت لأبي داؤد في "مسائل مالك" کد للبخاري في "الادب المفرد" بنخ للترمذي في"الشمائل" تم للبخاري في "خلق افعال العباد" عخ للنسائي في "مسند علي" عس للبخاري في "جزء القراءة" للنسائي في مسند مالك 5 للبخاري في "جزء رفع اليدين في الصلاة" ق: ي لابن ماجة في السنن لابن ماجه في "التفسير "له فق لأبى داؤد في "المراسيل" للجماعة الستة"البخاري و مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ٤ لأبى داؤد في "فضائل الانصار" لأبى داؤد في "الناسخ" خد لأبى داؤد في"القدر" قد لأبى داؤد في "التفرد" ف لأبى داؤد في"المسائل"(١) j

:(3)5%

# ع بی تحریرو کتابت کے بنیادی قواعد (۱)

جمز قطعی:

ہمز قطعی وہ ہے جوکلمہ کےشروع میں اس طرح (1) لکھا جاتا ہے اور ہمیشہ اس کا تلفظ بھی کیا ب تا ہے، یعنی پیر تلفظ میں کبھی حذف نہیں ہوتا ۔خواہ کلام کےشروع میں واقع ہویا درمیان میں ،جیسے :

(أد الأمانة إلى من التمنك ولا تخن من خانك)

ہمز قطعی درج ذیل جگہوں پرلکھاجاتا ہے:

اساء کے شروع میں:

بمزة قطعي بهي اساء ك شروع مين آتا بجيد: إمام، أيمن، أحمد ، أمجد

مندرجدا ساء کاہمز ووسل ہے جیسے:

ا \_اسم،اسمان.

٣ \_ابنان.

۵ ابنم (أى ابن و ابنمان). ٢ امرؤ، امرؤان.

∠امرأة، امرأتان.

٩ \_اثنتان. • ١ \_ايم الله.

2- حروف کے شروع میں:

(ال) كے علاوه باتى تمام حروف كاجمزه، بمز قطعى بے جيسے :إلى ، إذن ، أه ، إما ، أو ، إن

جبكه (ال) كالممز وصلى ب-

3- چارح فی ماضی ،امراور مصدر کے شروع میں:

جیسے:أجاداور أجادت (ماضی کی مثال) أخسِنُ اور أنحرِمُ (امرکی مثال)

ا مزیر تفصیل کے لیے ملاحظ سیجیج جمہ عمر سلیمان. الإملاء الوظیفی من غیر الناطقین بالعربیة (ط.1) الرباض: جامعة الملک سعود، ۱۹۹۱م) جس ۱۸۱۱ .

إنصاف اور إفادة (مصدرك مثال)

4۔ ہمزہ مضارع پر مشتل مضارع کے شروع میں: جیسے ادی، اقدا، اجری

5- ماضى ثلاثى كے شروع ميں:

جيے: أكل اور أمو

نوٹ: ہمز قطعی کوالف مہموز کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اگر مضموم یا مفتوح ہوتو اسے الف کے او پراورا گر مکسور ہوتو الف کے او پراورا گر مکسور ہوتو الف کے ایک کھا جاتا ہے جیسے: احسن إلى كل من يحسن إلى اگر ہمز اقطعی سے بہلے کوئی حرف بھی آئے تو ہمز اولف مہموز کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے : لأن ، فسان ، وإذا ،

ېمزه وصلى:

بهمزه وصلى درميان كلام مين صرف لكهاجاتاب، بولانبين جاتا-البية كلام ك شروع مين لكها اور بولا جاتا بي مرالف پر بهمزه كانشان نبين دياجاتا، جيسے:اشكو كل من اختار هذه اللغة.

ممره وصلى مندرجه ذيل جلبون برآتاج:

ا ـ ثلاثي محرد كافعل امر ـ جيسے: اسمع، اسجد، اعبد، افعل ـ

٢- پانچ حرفی ماضی ،امراورمصدر كے شروع ميں \_ جيسے: احتكم، احتكم، احتكام\_

المدية حرفى ماضى ، امراور مصدر ك شروع مين يجيد : استعلم ، استعلم ، استعلم ، استعلام

ا۔ ہمزہ وصلی کوہمزہ سے خالی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

همز قطعی اور همزه وصلی کی پیجان:

ہمزہ وصلی اور ہمز قطعی میں فرق معلوم کرنے کے لئے ہمزہ والے لفظ سے پہلے (و) یا (فا)
لگائے۔اگر اس لفظ کو اوا کرتے وقت ہمزہ نہ بولا جائے تو وہ ہمزہ وصلی ہے۔جیسے: لفظ (استطاع)
کے شروع میں (و) یا (فا) واخل کریں تو اسے (وستطاع) یا (فستطاع) پڑھا جائے گا یعنی ہمزہ نہیں بولا
جائے گا۔البتہ کتابت میں باتی رہے گا اور (واستطاع) اور (فاستطاع) لکھا جائے گا۔لیکن ہمزہ قطعی

نعق و کتابت میں موجودہ ہے 10 ہے۔ اس سے پہلے (و) یا (فا) بھی آئے۔ الف جولفظ کے نثر وع سے حذف ہوجا تاہے:

الفظ (اسم) كشروع كا (الف) حذف موجاتا ب جب وه مكمل "بهم الله الرحيم" من آئے ليكن وه اس كے علاوه تركيبات ميں حذف نہيں جيسے: باسم الله، باسم الحق، باسم القانون، باسم الأمة....

۲\_لفظ "ابن" اور "ابنة" كالف بهى كتابت سے حذف كردياجا تا ب بشرطيكه يدلفظ مفر دمو، دوناموں كے درسيان واقع مواورسطر كثر وع بين نه موجيد : محمد بن إبر اهيم - سر (ال) كالف بهى بعض اوقات كتابت سے حذف كرديا جاتا ہے بشرطيكه اس سے پہلے (لام) آئے اور جن اساء پروہ داخل ہے وہ لام سے شروع نه موتے مول جيد : لملحق. لملحلم. للجامعة.

لفظ کے درمیان آنے والے ہمزہ کی کتابت 1۔ ہمزہ جب ساکن ہو:

جب ہمزہ لفظ کے درمیان آئے ادرساکن ہوتو اے اس سے پہلے حرف کی حرکت کے ہم جنس حرف کے اوپر ککھا جائے گا، جیسے: فائس، بنو،سؤر.

''ف اس'' کاہمز وساکن ہے اور اس سے پہلاح ف مفتوح ہے فتہ کاہم جنس حرف الف ہے، البذاہمز و کوالف کے اور کھا جائے گا۔ اس کی مزید کچھ مثالیں ملاحظہ کچھنے ۔ رأس، ہأس، شأن ۔ ''بر'' کاہمز وساکن ہے اور اس سے پہلاحرف مکسور ہے، کسر و کاہم جنس حرف یاء ہے، لہذا ہمز و کویاء کے اور پر کھا جائے گا اس کی مزید کچھ مثالیس ملاحظہ کریں۔ بنس، منذنة.

''سؤر'' کاہمز ہ ساکن ہے اس سے پہلاحرف مضموم ہے۔ضمہ کاہم جنس حرف واؤ ہے،للہذا ہمز ہ کو واؤ کے او پر لکھا جائے گا اس کی مزید کچھ مثالیس درج ذیل ہیں۔لؤ ہ، بؤ یس .

2- ہمزہ جب مکسورہو:

لفظ کے درمیان میں آنے والا ہمزہ جب مکسور ہوتواے یاء برلکھاجائے گا، جیسے :ینس ، دُنِی

3- ہمزہ جب مضموم ہو: لفظ کے درمیان آنے والا ہمزہ ضموم ہوتواسے واؤ پر لکھا جائے گا جیسے : شؤون، یؤم، قرؤوا.

الله الراس سے پہلے کر ہ تصیرہ یا کسرہ طویلہ ہوتوا ہے ہمزہ کویاء پر لکھا جائے گا جیسے : شؤون، یؤم، فرؤوا.

بريؤن (كره طويله كى مثال) يستهزؤن (كره تفيره كى مثال)

بهمزه جب مفتوح بو:

\_4

لفظ کے درمیان آنے والا ہمزہ مفتوح ہوتو اے اس سے پہلے حرف پر آنے والی حرکت کے ہم جنس حرف پر کھا جائے گا جیسے: سأل، فؤ اد، فئة

اگرایے ہمزہ سے پہلا حف ساکن ہواور حف مدہ نہ ہوتو ہمزہ کو الف پر لکھا جائے گا جیسے: یسأل، بیاس، هیاة.

اگراس سے پہلے حرف مدہ (الف یاداؤ) آئے تواسے الگ لکھاجائے گاجیے. تساء ل، تفاءل، لن یسوء ٥. إن وضوء ٥.

اگراس کا ماقبل مابعدے ملا ہوا ہو یعنی جب حرف مد، یاء کی صورت میں ہوتو اے ایسے لکھا جائے گا۔ بیئة، خطینة.

5- درمیان میں آنے والے ہمزہ کی ایک اور شم:

مجمع اللغة کاخیال ہے کہ اگر ہمزہ کی لفظ کے آخر میں آئے لیکن اس لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا ایبالفظ ملا ہوجور سم الخط میں اس لفظ کا حصہ شہر ہوتا ہے جیسے صائر ، اور شنیہ وجمع کی علامتیں ، تو ایس صورت میں ہمزہ کوکلمہ کے درمیان میں شار کیا جائے گا یعنی جواحکامات کلمہ کے درمیان میں آنے والے

ہمزہ کے ہوتے ہیں وہی اس کے بھی ہوں گے جیے۔ جسسزاء .... إن هسندا جسزاؤه، يبدأ .... يبدؤون، جزء ... اشتويت جزأين من كتاب خزانة الأدب.

درمیان کلمه کے وہ حروف جو کتابت میں حذف ہوتے ہیں:

کچھ صور تیں ایسی ہیں جن میں درمیان کلمہ میں آنے والے حروف کوحذف کر دیا جاتا ہے۔ درج ذیل کلمات کے درمیان الف کوحذف کر دیا جاتا ہے:

القرآن، مررآة، الله، ذلك، السموات، إله، هأنا، هأنذا، يأيها، يأهل،

بإبراهيم، الرحمن، هو لاء. لدن، هدا.

الله مندرجة والكلمات في الون كوحد ف كردياجاتا ب

مما(من ،ما)، عما (عن ، ما)، ممن (مِن ، مَن)، ألا (أن ، لا).

جواسم دوواو برشتمل بواس سے ایک واو کوحذف کردیاجا تا ہے جیسے بطاوس (طاووس) داود (داوود).

الله مندرجة بل اساء موصوله كرومرك الم كوحة ف كردياجا تا ب: السفى (السلفى)، التى (الله بن)، الله بن (الله بن)،

🚓 مثنية مين (اللذان) اور (اللثان) باقى رئيں گے۔

درمیان کلمه کے وہ حروف جن کا بغیرنطق کتابت میں اضافه کیاجا تاہے:

درج ذیل کلمات کے درمیان میں (واؤ) کا کتابت میں اضافہ کردیا جاتا ہے لیکن واؤ کو بولا

النبيل جاتا \_أولئك، أولاء، أولو (المرفوعة) ، أولى، (المنصوبة، المجرورة) أولات.

## لفظ کے آخر میں آنے والے بعض حروف کی کتابت

لفظ کے آخر میں ہمزہ:

مجمع اللغه العربيه في لفظ ك آخريس آفي والي بمزه كدر في ذيل تواعد بيان

کے بیں:

للا الله بمزه سے بہلے حرکت ہوتوا ہے اس حرکت کے بم جنس حروف پر لکھا جائے گا جیسے: یجوؤ، یبدأ، یستھزئ.

جہ ایسے ہمزہ سے پہلے کوئی حرف ساکن ہولیکن ہمزہ پرنصب کی تنوین آرہی ہوالی صورت میں اگر ہمزہ اپنے ماقبل سے موصول ہوتو ہمزہ کوالف تنوین اور ماقبل حرف کے درمیان نیرہ پرلکھا جائے گا جیسے :بطیعًا، شیئًا. الربيزه سے پہلے ايبارف ہو جو مابعد كے مانھ ما كرنبين لكھا جاتا تو بيزه كونليمده لكھا جا۔ گارجيے۔بدء أ

## الف لين كولكھنے كے طریقے اور قواعد

1- الف لين، اگر حروف مين آئ:

الف لین اگر حروف کے آخر میں آئے تو مندرجہ ذیل چارجگہوں کے علاوہ اے اس کے لفظ کے مطابق الف ہی لکھا جائے گا۔ مندرجہ صورتوں میں اسے یا ء کی صورت میں لکھا جائے گا۔ مندرجہ صورتوں میں اسے یا ء کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسے ۔ إلى، بلى، على، حتى.

2- الف لين، جب افعال مين آئي:

الف لین اگرافعال میں آئے تواس کے مندرجہ ذیل قواعد ہیں:

الف ۔ الف لین جب فعل الله فی ناقص یائی کے آخر میں آئے تواسے یا ، کی صورت میں لکھا جائے ۔ الف کین جب جیسے ۔ مشی .... گا۔ در حقیقت اس کی اصل یا ، اس کے فعل مضارع سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ۔ مشی ....

یمشی، مضی... یمضی، رمی.. یرمی

ب۔ وہ افعال جوثلاثی ہوں لیکن ان میں حروف زوائد آرہے ہوں ایسے افعال کے آخر میں آنے والے الف کو یا علی میں استان میں کھاجائے گالیکن شرط سے ہے کہ الف سے پہلے یا عند ہو، جیسے: ارتقی، اهندی

ج- اگر کسی الف لین کی اصل واؤ ہوتو اسے بھی الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسے۔ دعب ..... یعلو، سما.... یسمو.

د۔ ثلاثی کے علاوہ دوسرے افعال میں اگر الف لین سے پہلے یاء ہوتو اسے الف کی صورت میں بی لکھا جائے گاتا کہ یاء کا تکرار لازم نہ آئے۔جیسے۔استحیا…یستحی

3- الف لين اگراساء مين آئے:

الف لین اگراساء میں آئے تو اس کے تواعد درج ذیل ہیں:

ا۔ اسم ثلاثی معرب میں الف لین کوالف کی صورت میں لکھا جائے گا بشر طیکہ اس کا الف واؤ

ے بدا .١٠.١٠ نے العنساء ال كاشتنية العصوان "آتا ہے جس سے اس كى اصل معلوم بوتى ہے ۔

ب ۔ اگر اسم ثلاثی معرب کا یاء سے بدلہ ہوا ہوتو اسے یا ء کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے۔
الفتی۔۔۔۔اس کا تثنیہ الفتیان " ہے جس سے اس کی اصل معلوم ہوتی ہے۔

ج- غير ثلاثي اساء كي دوتشميس بين:

۱- عربی أسماء:

اگرایسے اساء سے پہلے یاء نہ ہوتو انہیں یاء کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے: کبسری، صغری، فتوی، مصطفی، عدادی، اگران سے پہلے یاء ہواوروہ اساء اعلام ہوں تو یاء کے ساتھ کھے جا کیں گئے جیسے: یحیسی. اگراساء اعلام میں سے نہ ہوتو الف کے ساتھ لکھے جا کیں گئے جیسے: هدایا، ذو ایا.

2 عجمي أسماء.

تنین حروف ہے زائد مجمی اساء میں الف لین کوالف کی صورت میں لکھا جائے گا: سوائے اور چارجگہوں کے وہ چارجگہیں ریہ ہیں۔ کسوئ، عیسیٰ، بعجاریٰ، موسیٰ.

و۔ اساء مبنیہ میں الف لین کوالف کی صورت میں لکھا جائے گا، مندرجہ ذیل پانچ مقامات اس مے متعنی میں لدی، انبی، متبی، اولمی، (اشاریہ) اولمی (موصولہ)۔

لفظ کے آخر میں بڑھائے جانے والے حروف:

الفظ''کئای''کے آخر میں نون کا اضافہ کیاجا تا ہے جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ﴿و کَابِن مِن نبی قاتل معه ربیون کثیر ﴾ (آل عمران: 146)۔

الیافعل جس کے آخر میں واؤ ہولیکن شروع میں نون آرہا ہو، جیسے۔ 'ندعو''ایسے فعل کے

آخر میں الف نہیں لکھا جاتا ، کیونکہ بیدواؤ بھی نہیں بلکہ بیکلمہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح واؤا "بالے کے بعد بھی الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا جیسے شاعر کا قول۔ ' فیان همو ذهبت أخلاقهم ذهبو ا''.

المناء مما ضرهم كثيرو العدد".

### اسلامی واد بی مصادر

ہم ضروری سجھتے ہیں کر مقق طلبہ کو اسلامی علوم وفنون جیسے تفسیر ،حدیث ،فقد ،اصول فقہ ،معاجم ، است ، مسرف وتحو ،ادب ، تاریخ ،سیرت ،انساب ،اور تراجم کی اہم کتب کے متعلق معلومات فراہم کردیں ، دوران شخقیق ان کتب سے استفادہ کر سکیں اوران کے لئے شخفیق کا راستہ کہل ہوسکے۔(1)

تفسيراورعلوم قرآن

(أ) تفسير ماتوركاتهم مصادر:

ا \_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن:

یقنیر بنسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، اسے مشہور مفسر، مورخ اور محدث ابوجعفر محمد ابن بریر الطبر کی (224۔ 310ھ) نے تالیف کیا۔ ماثور تفاسیر میں سب سے زیادہ قدیم اور معتبر کتاب بوئے کا درجہ اسے بی حاصل ہے۔ نیز یتفسیر معقول کے بھی اہم مصادر میں سے ہے کیونکہ اس میں بہت سے وقتی علمی استنباطات اور اقوال کی توجیہ وتر جھے کے جا بچانمونے ملتے ہیں، جن سے حسن نظر اور علم کی مجمرائی کا احساس ہوتا ہے۔علامہ سیوطی اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں:

> ''تفسیر طبری تمام تفاسیر میں ایک مایہ ناز اور عظیم مقام کی حامل تفسیر ہے۔اس میں اقوال کی توجیہ ور چیچ کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ نیز وجوہ اعراب اور استنباط پر خاصی توجہ دی گئی ہے۔اس اعتبار سے بی تفسیر متفذیین کی تمام تفاسیر پر فوقیت رکھتی ہے'۔

> > امام نو وي رحمه الله عليه فرمات مين:

''امت کااس بات پراجماع ہے کہ تغییر طبری جیسی تغییر آج تک نہیں لکھی گئی''۔ تغییر طبری بڑے سائز کی تمیں جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔

مصادر ومراجع كى بي فبرست يجه اضافه اورحذف وترميم كم ساته دُاكْمُ محمد كان الخطيب كى كتاب "لسحات في المكتبة والبحث والسصادر" (مضبوعه موسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٢م) ساخذ كى تن ب

معالم التزیل مشہور محدث ،فقیہ اور مسم ابو محد حسین بن مسعود بن محر فراء بنوی فر (م510ھ) کی مامیہ تازتصنیف ہے۔امام خازن نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں''معالم النزویل بارے میں لکھاہے:

''معالم النز بل علم تفییر میں لکھی گئی سب سے اعلی متند، جیداورعمدہ کتاب ہے، اس علی اقوال کو جمع کیا گیا ہے اور بیرشبہ تقیف اور تبدیل سے خال ہے ۔اسے احادیث نبویہ اور احکام شرعی سے مزین کیا گیا ہے۔انو کھے واقعات اور ماضی کی دلچسپ با تیں اس میں موجود ہیں ۔عمدہ اشارا اور واضح عبارات اس کا اہم جزو ہیں ۔اس میں عبارات کوخوبصورت قالب اور فصیح اسلوب میں ڈھا۔ اگر واضح عبارات اس کا اہم جزو ہیں ۔اس میں عبارات کوخوبصورت قالب اور فصیح اسلوب میں ڈھا۔ گیا ہے'۔

علامهابن تيميتفير' البغوي' كے بارے ميں فرماتے ہيں:

''یقیر بظلبی کی تفییر ہے مختم ہے لیکن مولف نے موضوع احادیث اور جدید گھڑی ہوئی آراء ہے اسے محفوظ رکھا ہے'' معالم النتزیل تفییرا بن کثیراورتفیر الخازن کے ساتھ شائع ہوئی ہے''۔ 3۔ تفییر القرآن العظیم:

امام حافظ محدث مفسر مورخ عمادالدین ابوالفد اء اساعیل بن عمرو بن کیر بھری دشقی شافعی مرجع (۲۰۰۵–774 ھ) کی بی تفسیر مانور تفاسیر بیل کاسی گئی تفاسیر بیل تفسیر طبری کے بعد دوسر ابرا اہم مرجع ہے۔ ابن کیر نے تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اسلان سے منقول اقوال بھی لئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ساتھ ایات تغییر بیل روایت کردہ مرویات کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے اقوال کو ترجیج دینے کے ساتھ ساتھ دلائل کی توجیجہات کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک مشر روایات اور اسرائیلیات وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے جن کے ذریعے مفسر کو کسی بیات کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک مقر روایات اور اسرائیلیات وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے جن کے ذریعے مفسر کو کسی بیات کو بھی ناور اسے نفلی عقلی ، بغوی اور شرعی نفظ نظر سے پر کھنا آسان ہوجا تا ہے۔

اہل علم کے نزدیک اس کتاب کوعظیم مقام حاصل ہے۔اس کی عظمت اس قدر مسلمہ ہے کہ تفسیر میں دلچیسی رکھنے والاشخص اس سے مستعنی نہیں ہوسکتا ۔تفسیر ابن کثیر تغییر بغوی کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔دارالفکر لبنان نے اسے کئی مرتبہ چھایا ہے۔

ا فاد احمد محمد شاکر نے اللہ ابن فی انبانی باریک بینی سے انتھارکیا ہے ، اور اس بیس نے شاب کی خصوصیات کا بھر پور خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تفییر قرآن کے ذریعے اور سنت اربی نے کرنے کا اہتمام کیا ہے ۔ انہوں نے آیات کے معانی ومقاصد کے بیان میں ابن کثیر کی سے ، باتی رکھا ہے ۔ انہوں نے اسانید ، اسر ائیلیات اور ضعیف اعادیث کو حذف کر دیا ہے ۔ اس سررا عادیث اور فقتی فروعات کو بھی ذکر نہیں کیا تا کہ بیمسلم قوم کے لئے اجتماعی طور پر ایک سررا عادیث اور فقتی فروعات کو بھی ذکر نہیں کیا تا کہ بیمسلم قوم کے لئے اجتماعی طور پر ایک سے انہوں نے اس اختصار کو 'عمد دہ التفسیر عن الحافظ ابن سے سے انہوں نے اس اختصار کو 'عمد سے شائع ہوئی ہے۔

شیخ محملی صابونی نے بھی ''مخضر تفسرا ہن کیئر''کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے۔ انہوں نے مار سے کی اساد کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخ تئ و تہذیب اور کانٹ چھانٹ کا کام بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کتاب پر حاشیہ بھی لکھا ہے اور اسے انتہائی خوبصورت انداز میں بڑے سائز نے تین اجزاء میں زیور طبع ہے آراستہ کیا۔ بیاختصار پہلی مرتبہ 1393 ھیں بیروت کے دار القرآن ے اور دوسری مرتبہ ای ادارے سے 1399 ھیں شائع ہوا۔

١- الدر المنثور في التفسير بالماثور:

حافظ جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بمرسیوطی شافعی (119ھ) نے اس تفسیر میں اسلاف مصفول اقوال کو بردی عمدگی ہے جمع فرمایا ہے ۔ انہوں نے اس سلسلہ میں بخاری، مسلم، نسائی، ترذی، احمد، ابوداؤد، اور طبری رحمہم اللہ وغیرہ ہے منقول روایات کولیا ہے ، لیکن انہون نے روایات میں ترجیح اور سیح وضعیف کے امتیاز کو بیان نہیں فرمایا ۔ یہ انتہائی جامع کتاب ہو اور کمل طور پرا کیے تفسیر ماثور ہے، لیکن ضعیف روایات کے ضعف کو بیان کرنے کی ضرورت ابھی باقی ہے ۔ یہ کتاب بڑے سائز کی چیوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

، ندکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ تفسیر ماثور میں بہت ی کتابیں کاھی گئی ہیں جن کا تذکرہ اس قدر تفصیل طلب ہے کہ نہیں یہاں ذکر کرناممکن نہیں ،ان میں سے پچھے کے نام درج ذیل ہیں۔

- 1 بحرالعلوم ، لابي الليث السمرقندي (م283هـ)
- 2\_ تفسير ابي اسحاق الثعلبي النيشابوري(م427هـ)
  - 3\_ الم تفسير ابن عطية الاندلسي الغرناطي (م546هـ)

4. الحواهر الحسال في د . . . . الأن رباء فيمالو حمل بل محمد . اللجزائري (876هـ).

## 2- تفير بالرائے (عقلی تفير) کے اہم مصاور:

5۔ الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی و جوہ التاویل المام الوقاسم محمود بن عمر خوارزی زختری، جاراللہ (467-538 ھ) کی یتنیر اہل عم درمیان تغییر کشاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معتز لہ کی مشہور ترین تغییر ہے۔ اگر جم اللہ موجود اعتز اللہ سے بالا تر جوکر دیکھیں تو جمیں نظر آتا ہے کہ آیات قر آنیہ کے اعجاز و جمال اللہ محر بلاغت کوجس طرح علامہ زخشر کی نے بیان کیا ہو، کہا، علامہ زخشر کی کوعلوم بلاغت و معانی ، عربی زبان ، اشعار عرب ، ادب ، بیان اور علوم صرف و نحو جی یعربی مطولی حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی علمی اور ادبی مہارت کو بڑی خوبصور تی کے ساتھ تفییر کشاف میں یعربی کا زبور پہنایا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی نظریں اور مفسرین کے دل اس تفییر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔

بعد میں آنے والے بہت سے اہل سنت کے علاء نے علامہ زخشری کی اس تفییر سے استفادہ کیا ہے، البتہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ زخشری نے اپنی تغییر میں معتز لہ کی آراء اور ان کے مذہب کی تائید میں بہت کچے لکھا ہے۔ اگر اس میں اعتز ال کے مسائل اور روح اعتز ال نہ ہوتی تو بیقفیر اپنے فوائد جلیلہ کی وجہ سے دور عاضر کی شاندار ترین تغییر ہوتی ۔ انہوں نے اہل سنت سے معتز لہ کے بہت سے اختلافی مسائل میں سی علاء کو چیلنج کے انداز میں خطاب کیا ہے، اور بہت سے مسائل پر روچیش کیا ہے۔ نیز انہوں نے ہر سورت کے آخر میں اس سورت کی فضلیت اور قاری کے تو اب پر مشتمل کیا ہے۔ نیز انہوں نے ہر سورت کے آخر میں اس سورت کی فضلیت اور قاری کے تو اب پر مشتمل ایک حدیث کھی ہے لیکن ان میں سے اکثر احادیث ضعیف یا موضوع ہیں۔

یتفسیر بڑے سائز کی چارجلدوں میں شائع ہوئی ہے۔اس کے حاشیہ پر بہت ی کتابیں ہیں جن میں شاخ الاسلام شہاب الدین ابن حجرعسقلانی (852ھ) کی'' الکافی الشانی فی تخ تئ احادیث الکشاف' قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب مصطفیٰ حسین احمہ کی تحقیق کے ساتھ 1946ء میں شائع ہوئی تھی اب اس کتاب کے مزید ایڈیشنز شائع ہو تھے ہیں۔

1 البعو المعيط

بینفسیه مشهور شوی مفسر اثیم الدین ابوعبدالله محمد بن بوسف بن علی (ابن حیان)اندسی • 745-6، 745 ع) (جو کہ ابوحیان کے نام ہے مشہور ہیں) کی تالیف ہے۔ قرآن مجید کے وجوہ اعراب ت اے اولین مرجع شار کیا جاتا ہے۔ ابو حیان نے نحوی مسائل کو جابجابیان کرنے کے ساتھ نحو یوں ا اختلاف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ابوحیان نے وجو ہ قراءات ،اسباب نزول، ناسخ ومنسوخ ،اقوال ا اوراقوال سلف کوجھی کثرت ہے ذکر کیا ہے۔ بسااوقات وہنحوادر فقد کی کتابوں کا حوالہ بھی دیتے ن اورآیات میں موجود علم بیان اور علم بدیع پر بھی تبسرہ کرتے ہیں۔وہ پہلے آیات کے مفروات کو لیتے ن اوراسلاف کے اتوال کی روشی میں نحو، بیان ،اور فقهی اعتبار سے اس پر بحث کرتے ہیں، پھر بلیغ اور منتمرعبارت میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نیز وہ بعض اوقات اپنے سے پہلے بزرگوں کی کتابوں سے جی نقل کرتے ہیں۔اس اعتبارےان کی تفسیر ایک جامع تفسیر ہے البتہ اس برخوی رنگ غالب ہے۔

7. مفاتيح الغيب:

ا مام فخرالدین محمد بن عمر بن حسین بن الحسن الرازی (544-606 ھ) کی تفسیر ۲ سوحصوں پر مشتمل ہے،اورتفسیر بالرائے میں سب سے خیم تفسیر ہونے کا درجہ بھی اسے ہی حاصل ہے۔مختلف علوم میں انتہا کی مفصل مباحث کی حامل ہونے کی دجہ ہے اس تفسیر کود وسری تفاسیر پرانتیازی حیثیت حاصل ہے۔امام رازی ایک سورت کا دوسری سورت اور ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں۔ نیز علوم کونیا اورعلم کلام میں گفتگو کرتے ہوئے فلاسفہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں ،اور پھراہل سنت (اشاعرہ) کے مذہب کے مطابق انہیں روکرتے ہیں،ای طرح امام رازی آیات کے اسرارورموز کو كثرت بيان كرتي بيل -ال مقصد كے لئے بيشتر اوقات 'الاستنباط ات العقليه لسورة كـــذا..... "كاعنوان باندھتے ہيں۔جب آيات احكام ميں سے كوئى آيت آتى ہے تواس پر بحث كا حق ادا کرتے ہیں اور فقہاء کے مذاہب،ان کے اشغباط اور دلائل کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔بعض اوقات اصولی نجوی اور بلاغی مسائل میں بحث کو بہت زیادہ طول دیتے ہیں۔ امام رازی مناسب مواقع پر گمراہ فرقوں کے نظریات کا تعاقب کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔

واضح رہے کہ امام رازی ابھی اس تفسیر کو کممل نہ کریائے تھے کہ اجل نے انہیں آلیا، پھر بعد میں آنے والے کسی عالم نے ان کے مجھج اور اسلوب کوسا منے رکھتے ہوئے اس کی بھیل کی ۔البتہ تکملہ لکھنے والے نے اس بات کی تحدید ٹیمیں کی کہ امام رازی کہاں تک لکھ پائے تھے لِنفیر کمیر کی مرتبہ ڈی طبع سے آراستہ ہوئی اور اس کے ایک نسخ پر استاذ گر تھی الدین عبدالحمید کی تحقیق ہے جو 1352 ، ٹان شاکع ہوا تھا۔

8. فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في التفسير:

مایہ نازمحدث مفسراور فقیہ محمد بن علی بن محمد شوکانی صنعانی (1173-1250 ھ) کی اس تفسیر کا شار ان نقاسیر میں ہوتا ہے جوتفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایہ کو جمع کرنے والی ہیں۔اس تفسیر کواصول تفسیر میں اصل کا درجہ حاصل ہے۔علامہ شوکانی نے اپنے سے پہلے علماء کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا اور ان براضافہ بھی کیا۔ بعض مسائل میں انہوں نے اجتہاد سے بھی کام لیا ہے اور اس اجتہاد میں علماء نے ان کی مخالفت بھی کی ہے۔

علامہ شوکانی کا انداز تغییریہ ہے کہ وہ پہلے آیات ذکر کرتے ہیں، اور پھران کی معقولی تغییر کرتے ہیں، اور پھر ان کی معقولی تغییر کرتے ہیں، پھر وہ قابل اعتاد قراءات اور ان کے قیاں کشریت ہیں، پھر وہ قابل اعتاد قراءات اور ان کے قراء کا ذکر کرتے ہیں، وہ اہل لغت کے اقوال کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وجوہ اعراب پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، اور آیات احکام میں فقہاء کے مسالک اور دلائل پر تیمرہ کرنے کے بعدران جم قول کو دلیل کے ساتھ بیان کردیتے ہیں۔

بعض آیات کی تفییر کے آخر میں ان آیات سے متعلق احادیث اور اقوال اسلاف نقل کر کے بیں الیکن اس مقام پر علامہ شوکانی نے بعض ضعیف روایات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور راوی کا ذکر کرنے پراکتفا کر کے حدیث کا درجہ بیان نہیں کیا۔ یہ کام انہوں نے قاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود ان کے مصاور کی طرف رجوع کر کے درجہ حدیث کو تلاش کرے۔ ایک محدث ہونے کی حیثیت سے ان کے مصاور کی طرف رجوع کر کے درجہ حدیث کو بیان کر دیتے تا کہ قاری کے لئے اس معاملہ میں آسانی ہوجاتی ۔ علامہ شوکانی نے بعض ایسی اخبار پر سکوت اختیار کیا ہے جواہل سنت کے نزدیک آسانی ہوجاتی ۔ علامہ شوکانی نے بعض ایسی اخبار پر سکوت اختیار کیا ہے جواہل سنت کے نزدیک شابت شدہ نہیں اور یہ بات اہل علم پرخفی نہیں ۔ ان سب با توں کے باوجود فتح القدیر ایک اخبائی شاندار اور اہم کتاب ہے، جے ایک اسلامی لا بھریری کی زینت ہونا چا ہے ، کیونکہ اس میں ایسی بہت می خصوصیات موجود ہیں جو دوسری تفاسیر میں نہیں ۔ یقفیر پانچ جلدوں میں مصرے کئی مرتبہ شائع ہوچگی ہے۔

بلاد شام کے علامہ ﷺ محمد جہال الدین قامی (1866-1914ء) کی میتفسیر قیمتی فوائد پر مشتل ہےادر مقتق کو یکتا ونا در دقائق ہے آگاہ کرتی ہے۔علامہ قاعمی اپنی اس تغییر کے مقدمہ میں اس کا ، مارف بچھا یون کراتے ہیں:'' میں اس تفسیر میں شاندار تحقیقات اور اہم مباحث ذکر کروں گا ،امرار یے ٹرزانے اس میں واضح کروں گا،افکار کے نتائج کی کانٹ چھانٹ کروں گا،اس میں ان فوائد کوجمع روں گا جو میں نے عظیم اسلاف کی کتابوں سے حاصل کئے ہیں۔اس میں ان موتیوں کا تذکرہ کروں ہ جو مجھے قیمتی علمی ورثے سے حاصل ہوئے ۔اس میں ان زوائد کا تذکر ہ ہوگا جومیری ناقص فہم نے آھيار کئے ،جن کي دليل ميرے ياس موجود ہے اور ان پر ميرا اعتاد بھي رائخ ہے۔اس کتاب کي تمبرائيوں ميں غوطه زني كرنے والا اس كي تعريف كئے بغيررہ نه سكے گا، كيونكه ميں نے اس ميں نفيس ع كبات كودليل كے ساتھ لكھا ہے، اور تيج اور حسن احاديث كوميں نے اس مير لقل كيا ہے۔ ميں اس ميں اليي انو كھي باتيں بھي لا يا ہوں جوذ ہنوں كو جيران كر دينے والى ہيں ، كيونكه بيذو بني كاوشوں كانچوڑ ہيں اور اہل عقل کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ میں نے انجانی باتوں کے ذریعے اپنی ابحاث کوطول دینے کی کوشش نہیں کی بلکہ مسائل کے حل میں ، میں نے اختصار کوتر جیح دی ہے۔ نیز اگر کوئی شخص اس تفسیر میں اہل باطل کے خلاف ولاکل کو تلاش کرنا جا ہے تو اسے بہت کچھیل جائے گا۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جواس کتاب کے تمام مضامین پر دسترس رکھتا ہو، اور اس میں موجود علم ودانش کی باتوں کو جانتا ہو۔اس لئے کہاس میں خفیدراز ہیں اور حکمتوں کے جواہر ہیں،جنہیں تحقیق کے بعدو ہی آشکار کرسکتا ہے جسے اللہ اس کام کے لئے جن لے۔

میں نے اس تفییر کے شروع میں اصول تفییر کے بارے میں ایک گرانقدر مقد مے کا اضافہ کیا ہے، جو مایی ناز قواعداور شاندار فوائد پر مشتمل ہے۔ یہ مقد مہ مضامین کتاب کے لئے جابی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سمندر کی گہرائی میں غوطہ خوری کرنے والوں کے لئے راہ نما اور حقائق کی تغییر میں مددگار ہے۔ اس کی وجہ سے تفییر کے اسرارود قائق تک رسائی حاصل کی جاسمتی ہے'۔

درحقیقت علامہ قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے بارے جو پچھ کہا بالکل ٹھیک کہا۔اس تفسیر میں انہوں نے واقعثا آیات قرآنیہ کے اسرار کومنکشف کیا ،اور آیات احکام کی تفسیر میں فقہاء کے اختلاف کو واضح اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے،اورا حادیث کوان کے راوی اور ناقل کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس تفییر کی ایک بہت اہم خصوصیت میہ ہے الماہوں نے اس میں جہاں جہاں اہل علم سے اقوال لئے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی پیش فرمائے ہیں۔ جس کی وجہ سے محقق کے لئے کشر علمی فوائد کے حصول کے لئے ان تک رسائی کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ مذکورہ خصوصیات کی بناء پر محاسن الناویل تفییر کے صیدان میں ایک متاز حیثیت کی حامل تفییر ہے۔ یتفییر درمیانے سائز کی سترہ جلدوں میں ایک متاز حیثیت کی حامل تفییر ہے۔ یتفییر درمیانے سائز کی سترہ جلدوں میں 1376 ھاور 1380 ھیں مصرے شائع ہوئی ہے۔ اس کی آیات اوراحادیث کی تی تا کے کافریشہ فوادعبدالباتی نے سرائجام دیا ہے۔

## 10. في ظلال القرآن:

عالم اسلام کے عظیم اویب سید قطب (1906-1966ء) کی تغییر تغییر نگاری کے میدان میں نئی جہت اور جدید نئی کی حامل ہے۔ سید قطب نے اس تغییر میں انتہائی شاندار اسلوب کے ساتھ معقول ومنقول کو جمع کیا ہے کہ جس سے انسان کا دل قر آن مجید کے معانی ومقاصد کی طرف کھنچا چلا جا تا ہے۔ انہوں نے سورتوں اور آیات کے درمیان پائے جانے والے ربط کو واضح کیا، اور قر آن مجید کے مضامین کو آشکارکیا ہے جو انتہائی گہری اور باریک بیٹ تحقیق کا نتیجہ ہی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس تغییر میں ہرو دبات ذکر کی ہے جس نے ان کے دل ود ماغ کو متاثر کیا۔ ای وجہ سے اس تغییر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اے تفاسیر کے زمرہ میں داخل کیا جائے پانہیں۔ سید قطب نے بھی اس بات کو الی علم کا اختلاف ہے کہ اے تفاسیر کے زمرہ میں داخل کیا جائے پانہیں۔ سید قطب نے بھی اس بات کو ایے مقدمہ میں کچھ یوں بیان کیا ہے:

''اس تفسیر کو پڑھنے والے بعض حضرات کا خیال ہے ہے کہ پیقسیر کا ہی ایک رنگ ہے۔جبکہ دوسر ہے بعض حضرات کا خیال ہی ہے کہ قرآنی مضامین پر مشتمل ایک تالیف ہے جس میں اسلام کے عمومی مسائل پر تفقگو کی گئی ہے۔جبکہ ایک تیسر کے روہ کا خیال ہی ہے کہ انسانی زندگی اور معاشر ہے کے النی دستور یعنی قرآن مجید کی شرح کی ایک کوشش ہے اور اس دستور کی حکمت کا بیان ہے۔جبکہ میر السلے النی دستور یعنی قرآن مجید کی شرح کی ایک کوشش ہے اور اس دستور کی حکمت کا بیان ہے۔جبکہ میر السلے النی تینوں آراء سے مختلف ہے۔ میں صرف سے مجھتا ،ول کہ میں نے اسپنے خیالات اور اپنے ول کی باتوں کو تحریر کا جامہ پہنا یا ہے اور میں اس کے سائے کے نیچے زندگی گز ارتا ہوں۔ میں نے اس بات کی باتوں کوشش کی ہے کہ لغوی ،فقہی ،اور کلامی مباحث میں غوطہ زنی نہ کروں کیونکہ یہ چیزیں قرآن کومیر کی روح سے اور میر کی روح کوقرآن سے او چھل کردیں گی۔ میں نے صرف ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز روح سے اور میر کی روح کوفائدہ پہنچے سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے رکھی ہے جن سے انسانی معاشر ہے ،انسانی زندگی اور انسانی روح کوفائدہ پہنچے سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے رکھی ہے جن سے انسانی معاشر ہے ،انسانی زندگی اور انسانی روح کوفائدہ پہنچے سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے رکھی ہے جن سے انسانی معاشر ہے ،انسانی زندگی اور انسانی روح کوفائدہ پہنچے سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے رکھی ہے جن سے انسانی معاشر ہے ،انسانی زندگی اور انسانی روح کوفائدہ پہنچے سکتا ہو۔ کیونکہ قرآن نے کونکہ کوئٹ

ا نجي چيزول پر: در دياسهه

خلاصۂ کلام میہ ہے کہ سید قطب نے اپنی تفسیر میں اسلام کی حقیقی صورت کو اسلامی عقائد،
مشریعت، اخلاق، مقاصد اور مفاہیم کی روشنی میں بڑے احسن انداز میں پیش کیا ہے۔ان کی اس تفسیر
میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں موجود نصوف وسلوک اور وجدان کا رنگ بھی جھلگا نظر آتا
ہے۔سید قطب نے اپنی تحقیق کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اس کی جامعیت اور اصالت کو بھی مدنظر رکھا
ہے۔انداز بیان انتہائی شائد ارادر اسلوب انتہائی منفر دہے۔ اپنی انہی خصوصیات کی بناء پر''فی ظلال
القرآن' کو عوام وخواص میں انتہائی مقبولیت عاصل ہوئی۔ یقیر درمیانے سائز کی تمیں جلدوں میں چھ
مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

#### 11. التفسير الحديث:

جدید دور کے اسلامی ادیب محمدعزہ دروزہ نے اس تغییر کو قر آن مجید کی نزولی ترتیب کے مطابق لکھا ہے۔وہ اس کےمقدمہ میں لکھتے ہیں:

" ہماری رائے اس بات پر کھہری کہ ہم اس تغییر کو سورتوں کی نزولی ترتیب کے مطابق کا سیس وہ اس طرح کر سب سے پہلے سورۃ العلق کی تغییر کی جائے، پھر سورۃ القلم کی، پھر سورۃ المرامل

کی ،اوراس ترتیب کے مطابق پہلے تکی سورتیں تکمل کی جا گیں۔ پھر بورۃ البقرۃ اور پھر سورۃ الانفال کی جائے ،اوراس ترتیب کے مطابق تمام مدنی سورتیں ململ کی جائیں۔اس ترتیب کو اپنانے کی جو وجہ مارے ذہن میں تھی وہ بیہ ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق سیمنج قر آن فہنی اورقر آن کی خدمت وجہ مارے ذبان میں تعلیم کی وہ بیہ ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق سیمنج قر آن فہنی اورقر آن کی خدمت کے لئے زیادہ افضل ہے کیونکہ اس کے ذریعے عبد به عبد اور سال برسال سیرت طیبہ کی اوتا عمکن ہے۔ نیز نزول قر آن کے ادوار اور مراحل کو زیادہ واضح اور باریک بنی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔ نیز قاری کوقر آن مجید کے نزول کی فضا کو انتہائی مناسب انداز میں سمجھنے کا موقع ملت ہے، جس سے اس کے سامنے تنزیل کی حکمتیں بھی عیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔

اس طریقہ کارکوافتیار کرنے سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں بہت غور وقکر اور مشاورت کی کہ کہیں بہت غور وقکر اور مشاورت کی کہ کہیں بیقر آن مجید کے فقات کے خلاف تو نہیں ، لیکن ہمارا آخری فیصلہ یہی گرا کہ قرآن فہی کے لئے اس ترتیب کوافقیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ وجہ اس کی بیقی کہ تغییر تلاوت ہے ہٹ کرایک معاملہ ہے۔ یہ ایک فئی اور ایک مستقل بالذات امر ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، اور نہی تغییر میں اس کی ترتیب کو مختلف کرنے ہے قرآن مجید کے تقدی پر کوئی فرق پڑتا ہے۔

ماضی میں ہمیں بہت سے ایسے علماء ،مفسرین اور محدثین ملتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی
سی ایک یا چندسورتوں پر تفاسیر لکھیں ،اور ان پر کسی قتم کی تنقید بھی نہیں ہوئی ،اسی وجہ ہے ہم نے اس
طریقہ پر چلئے کا ارادہ کیا ، جبکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف زیادہ نافع انداز میں قرآن مجید کی خدمت کرنا
ہے ۔ نہ ہم اس سے انمح اف کرنا چا ہتے ہیں ،اور نہ شذوذ میں پڑنا چا ہتے ہیں ۔اور اللہ تعالی نیتوں کو
زیادہ جانے والا ہے''

''النفیر الحدیث' میں محمورہ کا منج ہیہ ہے کہ وہ پہلے سورت کا مختفر تعارف کراتے ہیں، اور ان بنیدی خطوط کا ذکر کرتے ہیں جن کے گروسورت گھوم رہی ہے۔ اس کی اہمیت، خصوصیات، ترتیب زول اور اس میں موجود کی اور مدنی آیات کو بتاتے ہیں۔ پھر وہ آیات کے ایک مجموعے کو بیان کرتے ہیں جس کا نفیر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بھی تو ہے مجموعہ زیادہ آیات پر مشمل ہوتا ہے اور بھی تھوڑی آیات پر، وہ است ایک موضوعاتی اکائی بنا کرمعنی اور سیاق کے اعتبارے ان کی تشریح کرتے ہیں۔ کلمات ناورہ کی مختفر شرح کرنے کے ماتھ ساتھ لغوی استعمال اور استشہاد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی عبارت اپنے معانی ومفاہم کو پوری طرح بیان کر رہی ہوتو اس کی تشریح میں مشغول نہیں ہوتے۔ آیات کے شان نزول کے

، ۔ بیں جوروایات منقول ہیں ان کا اختصار ہے تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ پھراس منتنب کردہ مجموعہ کے ا، ام ومبادی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں سیرت نبویہ کے مشاہد ومناظر کے ساتھ مر بوط کرتے ہیں، يونك بدولط بى الك مسلم كى زندگى كوگېر انداز مين متاثر كرسكتا ب-

محدعزہ اپنی اس تفسیر میں بہت ہے مقامات پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات اور ترغیب وتر ہیب پرمشتمل امور کا ان کے مقاصد ومبادی کے ساتھ تعلق واضح کرتے ہیں مہوضوعات پر عنوانات اورتعلیقات کوبھی ذکر کرتے ہیں۔ ندکور ہتمام خصوصیات کی بنایر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعز ہنے قر آن مجید کے تیس سالہ دورنز ول کوسا منے رکھتے ہوئے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی ،اورقر آن کریم کی روشیٰ میں کاروان وعوت الی اللہ کی رفتار کالمحہ بہلحہ جائز ہیش کیا ہے ۔ اپتیفییر درمیانے سائز کی بارہ جلدوں میں 1962ء سے 1964 تک قاہرہ کے داراحیاء الکتب العربیہ سے شائع ہوتی رہی۔

يروفيسرمحرع وكتالفي كارنامول مين اليهود في القرآن "، القرآن والسمبشيرون' 'اور' القير آن والسملحدون '' بهي خاطرخواه مقبوليت حاصل كرچكي مين تنسير بالمعقول میں مندرجہ بالا کتب کے علاوہ اور بھی بہت سی بیش قیمت تصانیف موجود ہیں جن کا تفصیلی تذكر وتو انتهائي طوالت كاطلب كارب، البيتدان مين سے پچھنام يہال ذكر كئے جارہے ہيں۔

١. تفسير البيضاوي ٢. تفسير النسفي

٣. تفسير النيشا پوري ٥. تفسير جلالين ١٠٠٠ تفسير الخطيب الشربيني

٤. تفسير ابي السعود ٨. تفسير الآلوسي .

3\_ آیات احکام کی تفسیر (فقہی تفسیر) کے اہم مصادر:

اہل علم نے قرآن مجید کی ایک نئ جہت سے متعارف کرانے کے لئے صرف ان آیات کی تفیر بھی لکھی ہے،جن کا تعلق احکام ہے ہے۔سابقہ مفسرین کی طرح اول ہے آخر تک بورے قرآن مجيد كي تفيير كي بجائے صرف ان آيات كي تفيير جن نے فقهي احكامات وابستہ ہيں تيفيير كا ايك جدا گانہ انداز ہے۔الی کچھ تفاسر کا تعارف یہاں پیش کیا جار ہاہے۔

12-أحكام القرآن:

یتفیر ابو بکر احد بن علی رازی حفی (255-370ھ) کی ہے جو''بصاص'' کے نام سے مشہور ہیں۔علامہ جصاص نے قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے صرف ان آیات کا انتخاب کیا ہے جوا دکام سے متعلق ہیں۔ امام جصاص آیات قرآنیہ سے مستد طا دونے والے فتہی احکام کوذکر کرتے ہیں ، او ان مسائل میں اختلاف ائمہ کو دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ۔ علامہ جصاص نے فقہی مسائل ، میں پائے جانے والے اختلاف اور دلائل کو اس کثر ت اور طوالت سے بیان کیا ہے کہ دوران و ما اس پائے جانے والے اختلاف اور دلائل کو اس کثر ت اور طوالت سے بیان کیا ہے کہ دوران و ما اس بو نے الگتا ہے کہ آپ تغییر نہیں بلکہ تقابلی فقہ کی کوئی کتا ہے پڑھ رہے ہیں ۔ بیات بڑے ساس ہونے لگتا ہے کہ آپ تغییر نہیں مصر کے المطبعة المبھیة المصویة سے اور پھر ہیروں سے شائع ہوئی ہے۔

13- أحكام القرآن:

امام ابوعبدالقد محمد بن ادریس شافعی (150-204 م) کے فقہی اقوال کو امام حافظ ابو بکر اسھد بن حسین بیہی شافعی نیشا بوری (م458 ھ) نے تر تیب دیا ہے۔ امام بیہی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی احکام القرآن میں ایک کتاب تھی لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی ۔اس کتاب کو بیہی نے امام شافعی کی ان نصوص سے جمع کیا ہے جوامام شافعی اور ان کے شاگر دوں جیسے علامہ مزنی ، بویطی اور ابو تورکی کتابوں میں موجود تھیں۔

امام بیمجی نے احکام القرآن کو پہلے نقل کیا، پھرائییں سنت سے مئوید کیا ہے۔ چنا نچہ وہ پہلے آیت کوذکر کرتے ہیں، پھرائی سے متعبط ہونے والے احکام ہیان کرتے ہیں، اوراس سلسلہ میں امام شافعی سے منقول احکام کا تذکرہ بڑے واضح اسلوب میں کرتے ہیں۔ اس دوران مخالفین کے دلائل کو خری اورانساف کے ساتھ درجھی کرتے ہیں۔ آیات احکام کی روشنی میں فد ہب شافعی کے حوالے ہے یہ کتاب فقہ میں ایک عظیم مقام کی حامل ہے۔ تغییر یا فقہ میں دلچیہی رکھنے والاشخص اس سے مستعنی نہیں ہوسکتا ۔ احکام القرآن درمیانے سائز کی دوجلدوں میں 1372 ھیں سیدعزت العطار الحسینی کی تگرانی میں مصرے شائع ہوئی تھی۔ اس پرشخ عبدالخالق کی وسیع اورطویل شخصی بھی موجود ہے۔ میں مصرے شائع ہوئی تھی۔ اس پرشخ عبدالخالق کی وسیع اورطویل شخصی بھی موجود ہے۔

یہ کتاب امام قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ محمد معافری اندلی اشیلی مالکی (468-543ھ) کی تالیف ہے جو'' ابن العربی'' کی کنیت سے مشہور ہیں۔ ابن العربی پہلے قر آن مجید کی کسی سورت کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس میں موجود آیات احکام کی تعداد بتاتے ہیں، پھر ایک آیت کو لے کر اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس آیت میں کل اسٹے مسائل ہیں، پھر ہرمسئے کو الگ الگ

• وان و ہے کر ذکر کرتے ہے جاتے ہیں۔ ابن العربی کی احکام القرآن آیک جامع کتاب ہے۔ البتہ اتی بات ضرور ہے کہ ابن العربی نے بعض مسائل میں اپنے مخالفین کی تردید میں انتہائی سخت لب ولہجہ اختیار کیا ہے، جوبعض اوقات غیر جانبداری کی حد پار کر جاتا ہے اور تعصب سے جاماتا ہے۔ آیات سے بھن معانی کے استنباط کے لئے ابن العربی نے نعوی استنتہا دات کوبھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے ندتو اسر المیلیات کو ذکر کیا اور نہ بی احادیث ضعفہ کو بیان کیا ہے بلکہ ان کے ذکر کونا مناسب خیال کیا ہے۔ یہ اسر المیلیات کو ذکر کیا اور نہ بی احادیث ضعفہ کو بیان کیا ہے بلکہ ان کے ذکر کونا مناسب خیال کیا ہے۔ یہ کتہ ہوئی تھی۔ اور جلدوں میں علی محمد بجادی کی تحقیق کے ساتھ 1957ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔ 15۔ الجامع لاکھ کام القرآن:

امام منسرا بوعبداللہ محمد این احمد انساری اندلی قرطبی (م 671ھ) کی آیات احکام کی تغییر میں کھی گئی جامع ترین کتاب ہے۔ انہوں نے اسباب نزول ، قراءات ، وجوہ اعراب ہج تن احادیث ، وقر آئی الفاظ غریبہ کی شرح ، اشعار عربی ہے استشہاد اور الی بہت سے چیز وں کوذکر کیا ہے جن کی وجسے احکام کے استنباط اور وضاحت میں آسانی ہو عمق ہے ۔ کتاب کی عبارت انتہائی عمدہ اور واضح ہے۔ اسلاف کے اتوال کو کشرت سے پیش کیا گیا ہے اور بر تول کے قائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔ علامہ قرطبی فقہی قرطبی نے اپنی اس تفییر میں دہن العربی کی احکام القرآن سے بھی استفادہ کیا ہے ۔ علامہ قرطبی فقہی فقہی ندا ہے۔ کو ذکر کرتے ہیں اور ساتھ بی ان کے دلائل بیان کرتے ہیں اور پھر آیات کی عمدہ انداز میں تفییر کرتے ہیں اور انداز بیان میں تعصب اور ختی نہیں بلکہ انسانی بزی اور علمی شان کے مطابق تکھتے ہے جاتے ہیں۔

یہ کتاب بڑے سائز کی ہیں جلدوں میں قاہرہ کے دارالکتب المصریہ سے 1935ء اور 1950ء میں شائع ہوئی تھی۔بعداز ال الدار القومیة للطباعة والنشو سے بھی شائع کی گئی تھی۔

4- علوم القرآن كے اہم مصادر اور مراجع

1- البربان في علوم القرآن:

امام بدرالدین محمد بن عبدالقد زرکشی (745-794ه) کی بیرتالیف علوم قرآن میں کہیں گئی گئی جامع ترین کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اسلاف کی کتابوں کا خلاصہ کیا اور ان پر بہت سے امور کا اضافہ بھی فرمایا۔ قرآن کریم سے متعلق بہت سے مسائل کی تحقیق کی مشکل اور مغلق باتوں کو حل کیا اور مخلق علوم سے متعلق پیدا ہونے والے اشکالات کو دور فرمایا۔ علامہ زرکشی کی بیرکتاب سنتالیس انواع پر

مشمل ہے۔انہوں نے ہرنوع کاہراعتبارے پھر پورٹ اوا کیا ہے،جس کی وجہت بیکتاب سے نے رئیاں وہائی ہے۔ نیک استاذمحمد ابوالفصل زیادہ جامع اور فائدومند کتاب بن گئی ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی چارجلدوں میں استاذمحمد ابوالفصل ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ 1957ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

2- الإ تقان في علوم القرآن:

ام معافظ ابو بحرجلال الدین عبد الرض بن ابو بکرسیوطی (849-119ه) کی علوم قرآن میں لکھی گئی ایک مایہ ناز جامع کتاب ہے۔ انہول نے اس کتاب کوائی (80) انواع میں تقسیم کیا ہے۔

یہا نوع کی اور مدنی سورتوں کی معرفت میں اور آخری نوع مضرین کے طبقات کے بارے میں ہے۔ اللہ نعالی انہیں سلمانوں کی جانب ہے بہترین جزادے کہ انہوں نے ہرنوع کا پوراپوراحق میں ہے۔ اللہ نعالی انہیں سلمانوں کی جانب ہے بہترین جزادے کہ انہوں نے ہرنوع کا پوراپوراحق اوا کیا ہے۔ علامہ سیوطی کی' الله تقال' بڑے سائز کی دوجلدوں میں بہت سے کتب خانوں سے شائع ہوچکی ہے۔ ان میں المکتبة التجارية بھی شامل ہے، اس کے حاشیے پر ابو بکر باقلانی کی اعجاز القرآن بھی شامل ہے، اس کے حاشیے پر ابو بکر باقلانی کی اعجاز القرآن بھی شائع کی گئی ہے۔ بہر حال قارئین کی آسانی اور استفادے کی سہولت کے لئے اس کتاب پر مزید مخت اور شخقیق کی ضرورت ہے۔

3- التبيال بعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقان:

سے کتاب ایک محقق عالم شخ طاہر جزائری رحمہ اللہ (1268-1338 ھ) کی تالیف ہے۔
انہوں نے اس کتاب میں علوم قرآن سے متعلق تمام ضروری ابحاث کو جمع کر دیا ہے، اور انہائی علمی،
و تق اور عمیق تحقیق فرمائی ہے ۔ علوم قرآن اور تفسیر سے دلچیسی رکھنے والاشخص اس کتاب ہے مستعنی نہیں
ہوسکتا۔ کیونکہ قرآن مجید کا اسرار وا دکام کی بڑی عمد گی سے اس میں بیان کیا گیا ہے ۔ علامہ جزائری کا خیال می تقا کہ ان کی میرکا مقدمہ ہے گی جس کی تالیف کا وہ پہلے سے ارادہ فرما چکے تھے۔
خیال میرتا کی ایک جلد میں مصر کے مطبعة المنار سے 1334 ھیں شائع ہوئی تھی۔
میرکتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں مصر کے مطبعة المنار سے 1334 ھیں شائع ہوئی تھی۔
4۔ مناصل العرفان فی علوم القرآن:

جامعہ از ہر کے مایہ ناز اور معاصر عالم ویشخ محمد عبد العظیم زرقانی نے اس کتاب میں علوم قرآن کی تاریخ کوموضوع بنایا ہے۔ انہوں نے تنزیل القرآن اور اسباب نزول ہے متعلق گفتگو کی اور قرآن مجید کے سات حروف پر نازل ہونے کے موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ علامہ زرقانی نے نبی کر میں بھی قرآن کو تفصیل کر میں بھی تقرآن کو تفصیل کر میں بھی تا ہو بکر رضی اللہ عنہ ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن کو تفصیل

ے میان کیا ہے اور ال حوالے یو بات والے شہات کے دندان شکن جواب ویے ہیں۔ ه. مەزر قانى ئے سورتۇل اورآيات كى ترىتىپ، كتابت قر آن ، رىم قر آنى ،مصاحف ،قر أت ،قراء ،قفيير ، مفسرین اوران کا منج تفسیر، کتب تفسیر، ترجمه قرآن ، اوراس کا تکم ، اس بارے میں علاء کے ندام ب اور نائ ومنسوخ كوتفصيل سے بيان كيا ہے۔آب نے محكم ومتشاب وغيره كا تذكره كيا ،اوران سے متعلق یائے جانے والےعلمی اشکالات کو بہترین انداز میں حل کیا ہے ۔آپ نے اسلوب قرآن ،خصائص قرآن، اعجاز قرآن، اور ان م متعلق پائے جانے والے شبہات کو بخوبی واضح کیا ہے۔ مذکورہ خصائص کی بنا پر علامہ زر تانی کی علوم قر آن کے بار لے کھی گئی یہ کتاب ایک شاہ کار ہے اورشر ایعہ کا گجز میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والے طابر کی علمی ضرورت بورا کرتی ہے۔مناهل العرفان کئی مرتبدورمیانے سائز کی دوجندوں میں شائع ہو چکی ہےا س کا تبسراا پُدیشن 1973ء میں مصر ہے شائع ہواتھا.

5- المدخل لدراسة القران الكريم:

یہ کتاب پر وفیسر ڈاکٹر محد محد ابوشہہ نے تالیف کی ، جوعلاء معاصرین میں سے ہیں ۔انہوں نے اپنی اس کتاب میں علوم قرآن مے متعلق تمام اہم مباحث کوجمع کردیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو قرآن مجید کے تعارف سے شروع کیا اور کتابت ورسم قرآن کے بیان پرائے تم کیا ہم قرآن سے متعلق یائے جانے والے تمام شبہات کا خاطر خواو عل اس تماب میں موجود ہے۔مباحث کے درمیان بہت ی شاندارعلمی تحقیقات قاری کے را صفے کے لئے میسرآ جاتی ہیں۔اس کتاب کی ایک خصوصیت سے بھی ہے کہ اس میں مستشرقین اور مسجی مشزیوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے بہت سے اعتراضات کورفع کیا گیاہے۔درمیانے سائز کی ایک جلد پر شمل بیکتاب جامعة الأزهو کے بریس ہو کی شائع ہو کی تھی۔

6- مباحث في علوم القرآن:

لبنان کے مشہور عالم دین ڈاکٹر صحی صالح نے اس کتاب میں علوم قرآن کے اہم مسائل کو علمی انداز میں بڑی عدگی اورسلاست کے ساتھ جمع کر دیا ہے ۔قرآن اورعلوم قرآن ہے متعلق کئے چانے والے اشکالات کے جواب بھی اس کتاب میں موجود ہیں ۔ بیا کتاب پہلی مرتبہ بڑے سائز کی ایک جلد میں جامعد دشق کے برلیں ہے 1958ء میں شائع ہوئی تھی،اس کے بعداس کے تی ایڈیشنز شا نع ہو ڪيے ہيں۔

7- أسباب النزول:

قرآنی آیات کے اسباب نزول کے بارے میں لکھی گئی سب سے قدیم کتاب' 'اسب السنوول ''شخ امام ابوالحس علی بن احمد واحدی نمیٹا پوری (م 468ھ) کی ہے۔ انہوں نے اس ، میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین اور تا بعین کے نقل کردہ اسباب نزول کو ذکر کیا ہے۔ یہ ، 1279 ھیں مصرے درمیانے سائز کی ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

8- لباب النقول في أسباب النزول:

امام حافظ حلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکرسیوطی (849-1914ء) نے اپنی اس کٹا میں احادیث وتفاسیر کا نچوڑ ذکر کر دیا ہے، جبیہا کہاس کتاب کے مقدمہ میں انہوں نے بذات خودار بات کا اظہار کیا ہے۔ ایک مناسب سائز کی جلد میں ریہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

9- حزالاً ماني في القرأت السبع:

امام القراء ابو محمد قاسم بن فیرہ بن خلف رئینی شاطبی اندلی (538-590 ھ) کی اس ماسیال تصنیف کوفن تجوید و قرائت میں سب سے قدیم ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی سب سے بہتریں شرح ملاعلی القاری رحمہ اللہ الباری نے لکھی ہے جو ہندوستان سے 1348 ھ میں شائع ہوئی تھی۔

10- النشر في القرأت العشر:

یہ کتاب حافظ ابوالخیرمجر بن مجمد دشقی شافعی (م823ھ) کی تالیف ہے جو ابن الجزری کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کتاب میں علوم قرآن ، قراءات اور تجوید کے مباحث کواس شاندار انداز میں جمع کیا گیا ہے کہ قرآن اور علوم قرآن میں دلچین رکھنے والا کوئی شخص اس ہے مستعنی نہیں ہوسکتا۔ پید کتاب دوجلدوں میں علی محمد ضباع کی نگرانی میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ ندکورہ کتاب کے علاوہ علامہ جزری کی چنداور تصنیفات بھی علوم قرآن کے میدان میں خاصی اہمیت کی حامل ہیں:

التمهيد في علم التجويد ٢ منجد المقرئين

س متن الجزرية،

بیتجویدوقر اُت میں ایک منظوم رسالہ ہے جس کی شرح شخ علی القاری نے کھی ہے۔ 11۔ النبیان فی آ داب جملة القرآن:

قرآن مجید کے آداب کے بارے میں تالیف کی گئی سب سے زیادہ جامع اور مایہ ناز کتاب امام

عادله البوزكريا يكى رن أف المالي وول (110 676هـ) كى تاليف ب-اس كاسب عدة الدافقكر في الفكر عندارالفكر في المالية بواتفاء

د- مطالعة آن معلق الممصادر:

١- إعجاز القرآن:

قاضی ابو بکرمجر بن طیب با قلانی (م403ھ) کی بیتالیف بڑے سائز کی ایک جلد میں سید معقر کی تحقیق کے ساتھ دارالمعارف مصرے شائع ہوئی تھی۔

اعباز القرآن كے بارے ميں تين اہم رسائل:

اعجاز قرآن ہے متعلق لکھے گئے تین اہم رسائل محد خلف اللہ اور محمد زغلول سلام کی تحقیق کے ماتھا کی محمد ہے۔ ماتھ کے معربے شائع ہوئے تھے۔

القرآن ، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (319-344 هـ)

2\_ النكت في اعجاز القرآن، لأبي الحسن على بن عيسي الرماني (296-386 هـ)

١. الرسالة الشافية ، لأبي بكر عبدالقاهر الجرجاني (471 هـ)

3- إعجاز القرآن والبلاغة النوية:

مصطفی صادق رافتی (1297ھ-1356ھ) کی یہ تناب ایک جلد میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

4- تأويل مشكل القرآن:

ابو محمد عبدالله بن ملم بن قتيبه (213-276ه) كي بيركتاب سيداحمه عقيق كے ساتھ

ا كي جلد ميں قاہرہ كے دارا حياء الكتب العربية سے شائع ہوئي تھى۔

5- متشابه القرآن:

قاضى عبدالجبار بن احد معتزلي (م415هـ) كي بيرجامع كتاب دوحصول ميں ڈاكٹر عدنان

زرز ورکی تحقیق کے ساتھ دارالتراث، قاہرہ سے شائع ہو چکی ہے۔

6- وفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب:

شیخ محمدامین جکنی شنقیطی نے اس کتاب میں ان آیات کے درمیان تطبیق وتوافق کی صورتوں کو بیان کیا ہے جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ آیات کو سورتوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1375 ھیں ریاض سے شائع ہوئی تھی۔

7- الجمان في تشبيهات الفرآن:

ابو قاسم عبداللہ بن مجمر (ابن نا قیا بغدادی) (410-485ھ) کی بیرکتاب اور زرز وراور ڈاکٹر مجمر رضوان دامیر کی شختیق کے ساتھ درمیانے سائز کی ایک جلد میں وزار ۃ المہ ، شائع ہوئی تھی۔

8- الإكليل في المتشابه والتأويل:

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (661-728ھ) کی یہ کتا ہے۔
خوبصورت جلد میں مصریے دوسری مرتبہ 1947ء میں شائع ہوئی تھی۔''مقدمۃ فی اصول النہ اس سے ابن تیمیہ کا ایک رسالہ مصر کے مطبعہ سلفیۃ سے 1370ھ میں شائع ہوا تھا۔ پھر ذاکش میں زرزور کی تحقیق کے ساتھ دارالقرآن لبنان نے اسے 1971ء میں شائع کیا۔ آخری مرتبہ ہیں آ

9- التبيان في أقسام القرآن:

امام حافظ میں الدین محر بن ابی بحر ، ابن القیم الجوزید (651-751ھ) نے اس کتاب ہیں۔ قرآن مجید میں موجود قتم اور جواب قتم کو بھر پور طریقہ سے واضح کیا ہے۔ یہ کتاب 1321ھ میں ما۔ عمر مه مطبعہ میریہ سے شائع ہوئی تھی۔

10 \_ إمعان في أقسام القرآن:

عبدالحمیدالفرای کی بیر کتاب ایک عمدہ جلد میں قاہرہ کے مطبعہ سلفیہ سے 1349 ھاپیں شائع ہو لگتی۔

11 - التعریف و الإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء و الأعلام: صاحب روض الانف، عافظ عبدالرحن سيلى اندى (509-581ه) كى يدكتاب ايك مناسب مائز كى جلدين قابره سي شائع بوئى شى \_

12 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان:

امام مجتبد محمد بن ابراہیم الوزیر الیمنی الصنعانی (775-840ھ) کی بید کتاب مصرے ۱۳۳۹ھ میں شائع ہوئی۔

13- القرآن ينبوع العلوم والعرفان:

علی فکری نے اس کتاب میں سائنسی مضامین ہے متعلق آیات قرآنیہ کو بڑی صراحت کے

التصوير الفني في القرآن:

بركتاب سيدقطب (م1966ء) كى ايك ماييناز تصنيف ہے۔

مشاهد القيامة في القرآن:

بیکھی سید قطب کی تالیف ہے۔

١١ القرآن والعلوم العصرية:

یے تاب مصر سے شہرہ آفاق عالم شیخ طعطاوی جو ہری (1287-1358 ھ) کے رشحات قلم کا اللہ میں 1951ء میں شاکع ہوا تھا۔

11 الفلسفة القرآنية:

عباس محود العقاد (1889-1964ء) کی بیکتاب ایک عدہ جلد میں 1962ء میں مصرے

المع بهولي تقى-

١٨ - الظاهرة القرآنية:

یہ کتاب الجزائر کے معاصر مفکر اور ماہینا زعالم مالک بن نبی کی تصنیف ہے۔

11 المصطلحات الأربعة في القرآن:

یہ کتاب سید ابوالاعلی مودودی الا جور، پاکستان کی تالیف ہے۔

20- بالاغه القرآن:

جامعہ الاز ہر کے واکس چانسلر شخ محمد خصر حسین (م 1958ء) نے اس کتاب میں دور حاضر کے طلبہ کے ذہمن کوسا منے رکھتے ہوئے چندا نہائی اہم موضوعات پر گفتگوی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے دوسری زبانوں میں ترجے، امثال القرآن، محکم، متشابہ اعجاز قرآن، اور قرآن مجید کے فن قصصی وغیرہ پرسیر حاصل گفتگوی ہے۔ یہ کتاب علی رضا تیونی کی تحقیق کے ساتھ اوسا ھیں دمشق کے مطبعہ تعاونیہ سے شائع ہوئی تھی۔

#### 21 من منهل الأدب الخالد:

یہ کتاب قر آن مجید کی ادبی نصوص کے مطالعہ پرمشنٹل ہے اور اسے محمد مبارک نے ٹاایز۔ ہے۔ یہ کتاب ایک چھوٹی جلدمیں 1964ء میں ہیروت کے دارالفکرے شائع ہوئی تھی۔

### 22 نظرة العجلان في أغراض القرآن:

شیخ محمد بن کمال الخطیب نے اس کتاب میں آیات کی باہمی مناسبت اور سورتوں کی وہ میں موضوع کو بیان کیا ہے۔ بید کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1365 ھیں دمشق کے مطبعہ عمر سے شائع ہوئی تھی۔ سے شائع ہوئی تھی۔

#### 23 قصص القرآن:

یہ کتاب گراحمہ جادالمولی مجمد ابوالفصل ابراہیم علی محمد بجادی اور سید شحاعہ کی تالیف ہے۔ اس کتاب کا پانچواں ایڈیشن درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1373 ھاپس قاہرہ کے مطبعہ استقامہ سے شائع ہوا۔

# 24 الفن القصصي في القرآن الكريم:

ڈاکٹر محمد احمد خلف اللہ کی اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن مناسب سائز کی ایک جلد میں قاہرہ کے مکتبہ النهضة سے 1957ء میں شائع ہوا تھا۔

### 25 القرآن والعلم الحديث:

عبدالرزاق نوفل کی اس مختر کتاب کا پہلا ایڈیشن 1959ء میں مصر کے دار المعارف ہے۔ شائع ہواتھا۔

#### 26 نظرات في القرآن:

دور حاضر کے ایک عالم محمد غزالی کی اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1958 ء میں مصر کے مئوسسة الخانجی ہے شائع ہوا تھا۔

27 منهج القرآن في التربية:

دورحاضر کے ایک محقق محمر شدید کی ریا کتاب مصر کے مکتبدا لآداب سے شائع ہوئی تھی۔

28 - النبأ العظيم:

ۋاڭىرمىرعبداللەدراز (م 1958ء) كى بىگرانقدر كتاب قرآن مجيدے متعلق جديدنظريات

ا ہے۔ یہ 1960 ویش مصر کے مطابعہ اسعادة ت شائع ہوئی تھی، پھر کو بہت سے دارالقلم ہے بھی

المستور الأخلاق في القرآن:

پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز کی سے کتاب قرآن مجید میں موجود نظری اخلاق کے تقابلاتی کے رہند ملک ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر بھی کی ہے جوعملی اخلاق کا واللہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بیشا ندار اور جامع کتاب پہلی مرتبہ فرانس سے 1950ء میں جند اللاز ہر کے شیوخ کی گرانی میں شائع ہوئی تھی۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر عبد الصبور شاہین نے اس کی جو اللاز ہر کے شیوخ کی گرانی میں شائع ہوئی تھی۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر سید محمد بدوی نے اس کی مراجعت کی عربی زبان میں اس اللہ اللہ بیشن 1973ء میں بیروت کے مئوسہ الرسالہ اور پھر کویت کے دار انہو ش العلمیہ سے بہلا ایڈیشن 1973ء میں بیروت کے مئوسہ الرسالہ اور پھر کویت کے دار انہو ش العلمیہ سے موا۔

(31) أحسن الحديث:

ڈ اکٹر محرسعیدرمضان بوطی کی میہ کتاب قرآن مجید کے علمی واد بی افادات پر مشتمل ہے۔اس تاب کو کتب اسلامی نے 1968ء میں شائع کیا تھا۔

31 التفسير العلمي للآيات الكونية:

دورحاضر کے ایک عالم خفی احمد کی ہے گئاب مصر نے دارالمعارف سے دومر تبہ شاکع ہوئی ہے۔
اس کتاب کا بنیا دی مقصد رآیات کونیہ کی تغییر وتشریح کے ذریعے رسول الشیک کی رسالت کا اثبات ہے۔ بنیز آیات کونیہ کے دقیق معانی کے استخراج کے ذریعے قرآن مجید کے سائنسی اور لغوی اعجاز کو بھی اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے۔ بیدہ آیات ہیں جو کا نئات کے اسرار کے متعلق علم کو آشکا راکرتی ہیں۔ اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کی حقانیت پرشک کرنے والوں کو وندان شکن جواب ماتا ہے۔ بنیز ان لوگوں کے زعم باطل کی بھی نفی ہوتی ہے جو یہ بچھتے ہیں کے قرآن مجید میں کا نئات کے متعلق کوئی علم موجوز نہیں بلکہ عام لوگوں کے مشاہدہ کی باشیں ہیں۔

32 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية:

یہ کتاب دور حاضر کے ایک عالم ڈاکٹر عبدالعال سالم مکرم کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت سے سوالات کے جواب دیتے ہیں ،اور بھرہ کوفیہ، بغداد، اندلس مصراور شام کے نموی

نظریات پر قرآن مجید کے انزات کو تقصیل سے بیاں یہ ہے۔ انہوں نے ہوا نبی نفاسیہ کا ان ہے۔ جن میں نحو پرسیر حاصل گفتگو کا گئی ہے۔ نیزانہوں نے اعراب القرآن کے متعلق لکھی دیا۔ نظامیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعال نے نحو کے اصول استشہاداور قرآن مجید سے استشہاد ۔ پر بحث کرتے ہوئے کچھ شبھات کے جواب بھی دیئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعال کی ذکر کردہ تمام ابھا ۔ بہ بنیادی نقط یہ ہے کہ قرآن مجیدا کیے مجزہ ہے۔ یہ کتاب مصر کے دارالمعارف سے 1965ء میں شہور کی فقط یہ ہے کہ قرآن مجیدا کیے گئی ہے۔ یہ کتاب مصر کے دارالمعارف سے 1965ء میں شہور کی فقط کھی ۔

33\_ متشابه القرآن، دراسة موضوعية: واكثر عدنان زرز وركى بيكتاب دُشق كوارالفتح عد 1969 ويس شائع بوئي تقي

34 أضواء من القرآن على الإنسان ونشأة الكون: عبرالغي الخطيب كي يركتاب بهي دشق كدارالشي عيثا لكع بوري تفي م

35 التعريف بالقرآن والحديث:

علامہ شخ محد زفزاف رحمہ اللہ کی ہے کتاب قرآن مجید کی اہم مباحث ہے متعلق ایک مختفر علمی شاہ کار ہے۔ جس میں انہوں نے قرآن مجید کے ترجمہ ، مزول ، تاریخ ، خصائص ، اعباز اور تفسیر جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ نیز حدیث کی ناریخ ، محدثین کی اصطلاحات اور حدیث کے منتج بحث پر بھی اس کتاب میں روشی ڈال گئی ہے۔ اس کا پہلا یڈیشن 1975ء میں قاہرہ سے اور دومراایڈیشن 1979ء میں کویت کے مکتبہ الفلاح سے شائع ہوا تھا۔

علوم قرآن کی ندکورہ بالا کتب کے تذکرہ پراکتفاء کیاجاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی ہر جہت سے اور ہر جانب سے متعلق کاسی گئی کتابوں کی تعداد احاط نہ شار سے باہر ہے ۔ اہل علم و دانش ہر لحظ ضدمت قرآن میں مشغول ہیں اور قرآن مبنی کے لئے نئی ہے نئی کتاب وجود ہیں آرہی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کتابوں کا موضوع اور منبع ایک ایسا ٹھا ٹھیں مارتا سمندر ہے جس کا پانی بھی کم نہیں ہوتا اور اس کا جمال بھی مانند نہیں پڑتا۔ اہل علم جب بھی اس سے سیرانی حاصل کرنا چا ہے ہیں ان کا تعلق اور اس کا جمال بھی ہے۔ اور بڑھ جاتا ہے۔

# حدیث اور علوم حدیث حدیث کی مشہور کتابیں اوران کی شروحات:

1. صحيح البخارى:

# 2. صحيح مسلم:

جیۃ الاسلام ابوالحسین مسلم بن الحجاج قشری النیشا پوری (204-261ھ) نے اپی اس الجامع الصحیح کوابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب فر مایا ہے ، انہوں نے اپی کتاب کوتین لا کھا حادیث سے منتخب فر مایا ہے اور رجال ومتون پر بھی خوب تحقیق کی ہے۔ امام مسلم ایک حدیث کے مختلف طرق کوایک جگہ کجا کر دیتے ہیں تا کہ ان کی طرف رجوع اور ان سے احکام کا استنباط آسان ہو سکے صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد دو سرامقام رکھتی ہے۔ اہل علم حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان دونوں کتا ہوں میں موجود تمام روابیتیں یقینی طور پر متصل ، مرفوع اور تی جی اور مید دونوں حدیث کی صحیح ترین کتا ہیں ہیں۔ میاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتا ہوں میں صحیح احادیث کا استبعاب کرنے کی کوشش نہیں کی ، جیسا کہ خود امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتا ہوں میں صحیح احادیث کا استبعاب کرنے کی کوشش نہیں کی ، جیسا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں :

' میں نے اپنی جامع میں صرف وہی احادیث ذکر کی ہیں جو سی مالبت بہت کی سی خوالت کے خوف سے چھوڑ دیا ہے''۔ می سیح احادیث کو میں نے طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا ہے''۔ امام مسلم رحمة اللّٰد علیہ فرماتے ہیں:

'' یہ بات نہیں کہ میرے نزدیک جواحادیث سیح درج میں تھیں وہ ساری کی ساری میں ساری میں ساری میں ساری میں ساری میں اس کتاب میں صرف وہ احادیث ذکر کی ہیں جن کی صحت پراہل علم کا اجماع ہے''۔

احادیث ذکر لی ہیں ہی تا تا تھے پراہل مم کا اجماع ہے'۔
مرادیہ ہے کہ اس میں وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں صبح کی متفق علیہ شرائط موجود ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ صحاح ستہ میں احادیث کا ایک مخصوص اور مخضر مجموعہ ہے اور یہ مجموعہ سنن ،
مسانید اور صبح روایات کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جیسے صبح ابن خزیمہ (311ھ) یہ
کتاب پہلی مرتبہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی تحقیق کے ساتھ ہیروت کے المکتب الاسلامی سے 1971ء میں
شائع ہوئی تھی ۔ای طرح صبح ابن حبان (354ھ) جس کا پہلا حصہ شیخ احمہ شاکری تحقیق کے
ساتھ 1952ء میں مصر کے دار لمعارف ہے شائع ہوا تھ۔ ای طرح ابوعبد اللہ الحاکم النیشا پوری
ساتھ 1952ء میں مصر کے دار لمعارف ہے شائع ہوا تھ۔ ای طرح ابوعبد اللہ الحاکم النیشا پوری

# 3. سنن أبي داؤد:

بیروت ہے گئی مرتبہ شائع ہوچکی ہے۔

امام سید الحفاظ سلیمان بن اشعث بحسانی (202-275 سے اس کتاب کو ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صرف سنن واحکام کوذکر کیا ہے اور فقص ، مواعظ، اخبار، رقائق اور فضائل اعمال سے تعرض نہیں فرمایا۔

البذاان کی کتاب احادیث احکام کے ساتھ خاص ہے۔ انہوں نے صرف سیجے احادیث کی سیخ احادیث کی سیخ احادیث کی سیخ تابع کی کوشش نہیں کی بلکہ سیجے جسن اور ان کے علاوہ دوسری احادیث بھی ذکر کی ہیں یعض اوقات کسی حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں سنن البی داؤ دکئی مرتبہ دوجلدوں ہیں شائع ہو چکی ہے۔ قاہرہ کے المکتبہ التجاریہ سے چارجلدوں ہیں مجمد محی الدین عبدالحمید کی شخصی کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ پھر معالم السنن کے ہمراہ پروفیسر عزت دعاس کی شخصی کے ساتھ پانچ جلدوں میں 1974ء میں شائع ہوئی تھی۔

4. سنن الساني.

سنن النسائی امام حافظ ابوعبدالرطن احمد بن شعیب النسائی (215-303ه) کی تالیف برتمام سنن النسائی امام حافظ ابوعبدالرطن احمد بن شعیب النسائی (215-300ه) کی تالیف به دام نسائی نے اپنی سنن میں ایسے داویوں سے کوئی دوایت نہیں لی جن کے متر وک ہونے پرتمام حد والیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ابواب فقہ پرتر شیب دیا ہے۔ سنن النسائی کی ایک خصوصیت ہے کہ اس انداز میں کھی گئی کتابوں میں سب سے کم ضعیف احادیث اس میں آئی ہیں۔ یہ کتاب سنن ابید داؤد کے قریب ترین درجہ رکھتی ہے۔ سنن النسائی کئی مرتبہ 18 جزاء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بہترین نے کھتے ' نسنن النسائی بالتعلیقات السلفیة' فضیلۃ الاستاذ محمد عطاء اللہ الامرتسری کی شخصی کے ساتھ پاکتان کے مطبعہ سلفیہ لا ہور سے 1376ء میں شائع ہواتھا۔

### 5. سنن الترمذي أوجامع الترمذي:

امام حافظ ابوجیسی محربن میسی بن سورۃ التر مذی (209-279 ہے) نے اپنی سنن کو ابواب فقہ پر تیب دیا ہے علمی وسعت، جامعیت اور فن حدیث کے اعتبار ہے ہی کتاب تمام کتب حدیث پر فائق نظر آتی ہے۔ امام تر مذی نے اپنی سنن میں صبحے ، جسن ، ضعیف اور غریب احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ معلل احادیث کو بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کی علت بیان کرتے ہیں۔ احادیث پر منکر ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور وجہ ذکارت کو آشکارا کرتے ہیں ۔ آپ فقہ احادیث ، مذا ہب سلف اور راویوں کے بارے میں بھی کلام فرماتے ہیں ۔ یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ اس کا ایک نسخہ پر وفیسر عزت وعاس کی تحقیق کے ساتھ مص سے 1378 ھیں شائع ہوا تھا۔

ڈاکٹرنورالدین عترنے 'الإمام الترمندی و الموازنة بین جامعه وبین الصحیحین '' کنام ایک کتاب کھی جیے مصرک ایک مطبعه لجنة التالیف و الترجمة والنشو نے 1970ء میں شاکع کیا تھا۔

#### 6. سنن ابن ماجه:

امام حافظ الوعبد الله محمد بن يزيد قزوين، ابن ملجه (209-273 هـ) كي بيه كتاب دوحصوں پر مشتل ہے، جسے ابواب فقد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ امام ابن ملجہ نے اس میں صبح احادیث کے لانے کا التزام نہیں کیا بلکہ صبح جسن، ضعیف اور ہر طرح کی احادیث اس میں جمع کی ہیں۔ اس کتاب میں الی بہت سی احادیث ہیں جوصح بین اور سنن میں نہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے علاء نے اسے صحاح ستہ میں بہت سی احادیث ہیں جوصح بین اور سنن میں نہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے علاء نے اسے صحاح ستہ میں

شاركيا ب- يه كتاب كى مرتبه شاكت ، وچك ب راس كاسب سے بہتر نسونه محد فواد عبد الباقى كى شفاق بر ساتھ ماتھ 1952 ء ميں دارا حياء الكتب العربيہ سے شائع ، بوا تھا۔ اس ميں بہت كى البي خليلى فہارس تيار كى التي بين جن كے ذريع احاديث تك رسائى آسان ، بوجاتى ہے ۔ حديث كى پانچ مايد نازكت ميں سنن ابن ماجہ كا اضافه سب سے پہلے ابوالفضل محمد بن طام مقدى (448-508 ھـ) نے كيا تھا۔ لبذ اسنن ابن ماجہ حديث كى چھ مايد نازاوراولين كتابوں ميں سے ايك قرار پائى۔ اس سے پہلے علماء امام مالك كى تاب موطاكو بہترين جھٹى كتاب قرارد ہے تھے۔ اس لئے كہ يہنن ابن ماجہ سے زيادہ شجے ہے۔

علاء نے سنن این ماجہ کو موطا امام مالک پر مقدم رکھا ہے ، با جوداس کے کہ موطا کی روایات سنن این ماجہ کی روایات سے زیاد وضح ہیں ۔اس کی وجہ بیہ کہ سنن این ماجہ میں ایک بہت می روایات موجود ہیں جو باقی پانچ کتابوں میں موجود نہیں ، جبکہ موطا امام مالک کی اکثر روایات باقی پانچ کتابوں میں موجود ہیں ۔ پس سنن ابن ماجہ کی موطا امام مالک پر تقدیم روایات کی صحت کی وجہ نہیں بلکہ کثر ت زیادات کی وجہ سے ہے۔

#### 7. موطا امام مالك:

سیکتاب ابسو عبدالله مالک بن انس بن مالک بن ابی عامو بن عمو وبن المحارث اصبحی حمیری مدنی (93-179 ه) کی تالیف ہے۔ امام مالک اسلام کے مایہ ناز انکہ میں سے ایک اور دارالیج ق لینی مدید منورہ کے امام ہیں۔ آپ 93 هیں مدید منورہ میں پیدا ہوئ اورای دارصیب میں پرورش پائی۔ آپ نے اکا برتا بعین سے مم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں امام محمد بن شہاب زہری ، ہشام بن عروہ ، سعید بن ابی سعید مقبری ، ربعہ بن عبدالرحمان (جوربیعہ الرائی کے نام سے مشہور ہیں ) محمد بن منکدر ، کی بن سعید انصاری ، ایوب ختیانی اور عبدالرحمان بن قاسم شامل ہیں۔

آپ سے روایت کرنے والے حضرات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے جن اساتذہ نے آپ سے اوادیث کی بین ان میں این شہاب زبری ، اور یکی بن سعید انصاری وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے ہم عصر علاء میں امام لیث بن سعد امام مصراور ابن عیمینہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان سے روایت کی ہے۔ ان سے روایت کی ہے۔ ان سے روایت کرنے والے اکابر میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں ، جن سے ان کے چند بڑے عدہ مناظر ہے بھی ہوئے سے ان فقہی مناظر ول سے دونول حضرات اور دوسرے علاء کے دلول کو ٹھنڈک نصیب ہوئی اور ان

والول يل عرابك في وور عكام يساكل ع

امام شافعی نے جھی ان سے روایت کی ہے ،اور انہیں موطا پڑھ کر سنائی ۔امام محمد بن حسن ثیمانی (جوامام ابوصنیفہ کے شاگر دہیں ) نے بھی امام مالک سے روایت کی ہے اور موطا کی ایک روایت ان سے بھی منقول ہے۔

امام مالک کے شاگر دول میں عظیم بزرگ حافظ عبداللہ بن مبارک ،عبدالرحمٰن بن مبدی ، یکی بن سعید اللہ کے شاک ہوں گئی بن یکی بن سعید اللہ بن سلم قعبنی (جوامام بخاری اور امام سلم کے شخ میں ) یکی بن یکی بن یکی بن یکی این کشرلیش اندلی (موطا مالک کے ایک مشہور ماسلم اور امام بخاری کے شخ میں ) اور یکی بن یکی این کشرلیش اندلی (موطا مالک کے ایک مشہور مالخ ) شامل میں ۔

امام ما لک علیہ الرحمہ اپنے علم وکرم، وقار و تمکنت اور صدیث رسول اللہ کی تقیم و عظمت میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ جب طلبہ امام ما لک کی جبل میں ہیٹھتے تو اس سکون اور خاموثی سے ہیٹھتے گویا کہ پرندے آکران کے سرول پر ہیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے آپ کو تکم دیا کہ وہ اس کے کل میں آکرا ہے اور اس کے بیٹول کوموطا پر ھا کیں۔ لیکن امام ما لک نے آنے سے انکار کر دیا۔ جس کے منتج میں ہارون الرشید اور اس کے بیٹول کوموطا پر ھا کیں۔ لیکن امام ما لک کے پاس ان کے گھر حاضر ہوئے اور ان سے منتج میں ہارون الرشید اور اس کے بیٹے امام ما لک کے پاس ان کے گھر حاضر ہوئے اور ان سے موطا پر ھا ۔ علماء ، امراء اور خلفاء امام ما لک کا بہت احتر ام کیا کرتے تھے۔ امام ما لک ان میں سے صرف نیک لوگوں کے ہدلیا قبول کیا کرتے تھے۔ امام ما لک کے ایک شاگر دابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام ما لک کے ایک شاگر دابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام ما لک کے پاس چارسود بنار تھے ، جن سے وہ شجارت کیا کرتے تھے اور بیان کی معیشت کا سامان تھا۔

پہلے اہل مدینہ امام مالک کی عظمت کے قائل ہوئے پھر پورے عالم اسلام میں آپ کی عظمت کے قائل ہوئے پھر پورے عالم اسلام میں آپ کی عظمت کے گئے مرجع کی حیثیت سے مقبول ہونے گئے۔آپ تو ی شخصیت کے مالک تھے اور حق بات کہنے میں کبھی تر دو نہ کرتے ۔اہل اقتدار گوشیحت فرمایا کرتے تھے کیکن ان کی سیاست اور حکومتی سرگرمیوں ہیں ملوث نہ ہوتے۔

امام مالک ایک حدیث روایت کرتے تھے:''طلاق دینے پرمجبور کئے جانے والے شخص کی طلاق نہیں ہوتی'' \_اس حدیث کی روثنی میں امام مالک زبردتی کی جانے والی طلاق کے وقوع کے قائل شہیں بچھے \_بعض بدخواہوں ، حاسدوں اور مفاو پرستوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے مشہور کر دیا کہ

امام ما لک زبردسی کی جانے والی بیعت خلافت کے پھی فائل نہیں ہیں۔ امام ما لک کے حوالے ہے یہ اس وفت مشہور کی گئی جب نفس زکیہ محمد بن عبدالقد بن حسن نے مدینہ بیس خروج کیا ، تواس دور کے ، الی مدینہ کوکسی نے امام ما لک کے خلاف خوب بھڑ کایا ، کہ امام ما لک تمہاری بیعت خلافت کوئیس ما ہے ۔ جس کے متیجہ بیس امام ما لک اپنے گھر میں بند ہو کے رہ گئے ۔ مدینہ کے والی جعفر بن سلیمان نے انہیں بلا یا اور کوڑے گئو ای کے تقریبا ایک سال بعد کا بلا یا اور کوڑ ہے لگوائے ۔ بیدواقعد نفس زکیہ محمد بن عبداللہ کے قبل (146 ھ) کے تقریبا ایک سال بعد کا ف ہے۔ والی مدینہ کی اس حرکت کی وجہ سے اہل مدینہ بنوعہاس اور ان کے حکمر انوں کے حفت خلاف ہو گئے ۔ انہوں نے کھر انوں کے حفت خلاف ہو گئے ۔ انہوں نے امام ما لک کی جمایت میں شدیدا حتیاج کیا ۔ جس کے بعد ابوجعفر منصور کے پاس موائے اس کے کوئی چارہ بیا گئی ، اور ان کی شان میں تعریفی کھیا ہے کہ ، اور مدینہ کے گورز کو سخت مز اس نے امام ما لک سے معافی مانگے ۔ چنا نچے جب وہ جج کے گئے تجارہ آیا تو اس نے امام ما لک سے معافی مانگے ۔ چنا نچے جب وہ جج کے گئے تجارہ آیا تو کس نے امام ما لک سے معافی مانگی ، اور ان کی شان میں تعریفی کھیا ہے کہ ، اور مدینہ کے گورز کو تخت مز اس نے امام ما لک سے معافی مانگی ، اور ان کی شان میں تعریفی کھی دی ۔ ابوجعفر منصور نے اس موقع پر امام ما لک سے کہا:

'' میں نے اس بات کا تھم دے دیا ہے کہ مدینہ کے گورز کوقید کیا جائے ،اے ذکیل کیا جائے اور است اس تکلیف سے گی گنازیادہ سرزادی جائے جواس نے آپ کودی ہے''۔

بين كرامام ما لك في كها:

''اے امیرالمونین! اللہ تعالی آپ کو عافیت عطافر مائے ، آپ کے مقام ومرتبہ کو مزید عمد ہ بنائے ، میں رسول اللہ اللہ اور آپ کی قرابت کی وجہ سے اسے معاف کر چکا ہوں''۔

ابوجعفرمنصورنے كہا:

"اللد تعالى آپ كومعاف فرمائ اور آپ كوجنت عطافر مائ".

یه واقعدامام مالک کی وسیع ظرفی اوراعلی کردار پر دلالت کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال 179 هومدینه منوره میں ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں فن کیا گیا۔ علماء کی نظر میں امام مالک کا مقام ومر بتبدانتها کی بلنداورر فیع ہے۔ علماء آپ کے علم ، دینداری اورا ستقامت کے معترف ہیں۔ آپ صدیث اور رجال حدیث ، جرح و تعدیل ، صحابہ کرام اور تا بعین کی فقہ کے مابیناز عالم تھے، د حمه الله دحمة و اسعة۔

امام مالک نے اپنی کتاب''موطا'' کوابواب کے مطابق ترتیب دیا ہے۔اس میں انہوں نے اہل جازی نقل کروہ تو ی احادیث کو ذکر کیا ہے۔آپ نے صرف مرفوع احادیث پر اکتفانہیں کیا

بد سابہ کرام اور تا امین ہے اقبال وائی قل کیا ہے۔ آپ نے اس کتاب سے لئے اپنی یا دواشت میں معطور فلا ایک لا محاصادیث سے دس ہزارا حادیث کا انتخاب کیا۔ پھران دس ہزارا حادیث میں بھی کا نث بھیا من کرتے رہے یہاں تک کہ وہ موجودہ حالت میں باتی رہ گئی۔ آپ نے اس کتاب کی تصنیف اور معتمع پر بہت ساز مانہ صرف کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام اوزاعی کے شاگر دعمر بن عبدالواحد نے جالیس دن میں موطالیام مالک یا دکر لی توامام مالک نے ان سے فرمایا:

' جس کتاب کو میں نے چالیس سال میں تصنیف کیا ہے تم نے اسے چالیس دن میں حاصل کرلیا! تنہاری قلت فقہ بھی کتنی مجیب ہے! ''

امام مالک نے اپنی بیکتاب لکھنے کے بعد مدینہ منورہ کے سر فقہاء کے سامنے رکھی ۔ان سب نے اس کی تائید کی، اس وجہ سے اس کا نام'' موطا''( تائید کی جو کی کتاب ) رکھا گیا۔

امام مالک کومدیند منورد کا پہلامصنف کہاجاتا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں عالم اسلام سے مختلف گوشوں میں کتابت کا آغاز ہور ہاتھ لیکن مدیند منور ومیں موطا ہے پہلے کوئی اور تصنیف نظر نہیں آتی۔

اس کتاب کی تالیف کاسب بیرتھا کہ ایک مرتبہ ابوجعفر منصور نے امام مالک سے عرض کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھ دیں جس پرتمام لوگ عمل کریں اور ان کے اختلاف کا خاتمہ ہوسکے ۔ ابوجعفر منصور نے کہا تھا:

"اجعل العلم يا أبا عبدالله علما واحدا"" العبدالله! علم كالكعلم بنا

امام مالك نے فرمایا:

'' نبی کریم اللی کے حصابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے تتے اور انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی رائے کے مطابق فتوی دیا تھا ،اس لئے اب لوگوں کو ایک چیز پر ممل کرواناممکن نہیں ہے'۔
اسی طرح ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام مالک سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو موطا پر ممل کرنے والے بنادوں ،جس طرح حضرت عثمان نے لوگوں کوقر آن پر جمع کیا تھا۔اس پر امام

''لوگوں کوموطا پر جمع کرناممکن نہیں ، کیونکہ رسول النتیائی کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ

مختلف علاقوں میں پیمیل گئے نتھے ،اور ہرعلاقے میں انہوں نے احادیث بیان کیں ،اب ہرشہر دا · کے پاس اپنے اپنے علم پراحادیث موجود ہیں''۔

ایک روایت میں بیے کرآپ نے فرمایا:

''صحابه كرام رضى الله عنهم نے فروع ميں اختلاف كيا اور مُثلف علاقوں ہيں۔ تشريف لے گئے اوران ميں سے ہرا يك راہ حق پر ہے''۔

يين كروشيد نے كما:

''و فقک الله يا أبا عبدالله'''ا انترالله، الله آپ کو بھلائی کے کاموں کی قوفش ویتاریئ'۔

امام مالک کا تمام بلاداسلامیہ میں تمام مسلمانوں کوموطا کی پابندی کروانے سے انکار کرنا آپ کے ورع وثقوی کی نشاندہی کرتا ہے۔

''موطاما لک میں تین ہزارمسائل ہیں اورسات سواحادیث ہیں''۔

في الاسلام ابن جرعسقلاني فرمات مين:

''موطا امام مالک ،صاحب کتاب اور ان کے مقلدین کے نزدیک ایک سیح کتاب ہے ،باوجود اس کے کہاں میں مرسل منقطع وغیرہ کو بھی حجت بنایا گیا ہے ۔لیکن اگر شرائط کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔امام مالک اور امام بخاری کی ذکر کردہ منقطع احادیث میں فرق میہ کہ موطا کی منقطع اکثر اوقات امام مالک کی مسموع ہوتی ہیں اور وہ ان کے نزدیک ججت ہیں ۔جبکہ جیج بخاری میں منقطع کی اسناد کو تخفیف کی غرض سے حذف کیا جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ذکر کسی دوبر کی جگہ وصل کے میں منقطع کی اسناد کو تخفیف کی غرض سے حذف کیا جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ذکر کسی دوبر کی جگہ وصل کے

باتھ آرہا ہو۔ نیز اس سے 10 و لے لیے ہوتا ہے اگر وہ امام بخاری کی شرائط پر نہ ہو، تا کہ اسے لئے آرہا ہو ۔ نیز اس سے 10 و بار غات برسم کی لئی اس سے موضوع سے اکال دیں موطا میں مند متصل ، مرفوع ، مرسل منقطع ، اور بلاغات برسم کی مرسل و روایا سے موجود ہیں ، اس وجہ سے حافظ دیار مغرب ابن عبد البر (368-463 ھے) نے موطا کی مرسل و منقطع وغیرہ وروایات کے وصل میں ایک کتاب کھی تھی۔

موطا کے مرتب کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ سے تعجین کے مقدم ہے بعض اے ان کے برابر قر اردیتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں موجود مرفوع مضال صحیحین کی احادیث کی طرح ہیں جبکہ ان کے علاوہ دوسری احادیث کا درجہ وہی ہوگا جو وہ ہیں۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ موطا امام مالک کا درجہ سی کے بعد ہے۔ بیا خری قول زیادہ بہتر اور رائح ہے۔ بہر حال حدیث کے میدان میں دوسری صدی کے نصف اول میں کا حی کتابوں بہتر اور رائح ہے۔ بہر حال حدیث کے میدان میں دوسری صدی کے نصف اول میں کھی گئی کتابوں بین سب سے قدیم کتاب ہونے کا درجہ موطا امام مالک کو حاصل ہے۔ البتہ امام زید بن علی بن انحسین بین میں بین ابی طالب کا مجموعہ حدیث جو پہلی صدی کے خراور دوسری صدی کے شروع میں مصری شہود پر بین علی بین ابی طالب کا مجموعہ حدیث جو پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے شروع میں مصری شہود پر بین بین ابی طالب کا مجموعہ حدیث میں قد امت حاصل ہے۔

موطاامام ما لک کاشاراس زمانے کی جامع ترین کتابوں ہیں ہوتا تھا یہاں تک کدامام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: ''روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعدسب سے پیچ کتاب امام ما لک کی موطا ہے''۔

امام ما لک ہے موطا کوفقل کرنے والوں ہیں مدینہ ، مکہ ، مصر ، عراق ، مراکش ، اندلس ، قیروان ،
شونس اور بلادشام کے بہت سے محد ثین شامل ہیں۔ یہ کتاب اسلامی دنیا میں پیمیلی اور ایک خلق خدانے اس شونس اور بلادشام کے بہت سے محد ثین شامل ہیں۔ یہ کتاب اسلامی دنیا میں پیمیلی اور ایک خلق خدانے اس کتاب استفادہ کیا۔ اس کی بہت می شروحات بھی کاھی گئی ہیں۔ موطا امام ما لک کنی مرتبہ شائع ہو پیکی ہے۔ اس کا سب سے عمد ہ نسخہ محمد فوادع بدالباتی کی شخصی کے ساتھ ہو سے سائز کی دوجلدوں میں 1951ء میں قاہرہ کے دار احیا مالکت بالعربیہ سے شائع ہوا تھا۔

## 8. مصنف عبدالرزاق:

حافظ ابو بکرعبدالرزاق بن ہمام بن نافع حمیری انتہائی تقد علاء میں سے ایک ہیں۔آپ کی پیدائش 126 ھیں ہوئی۔آپ کے سات سال پیدائش 126 ھیں ہوئی۔آپ نے سات سال کی عمر میں علم حاصل کر ناشروع کیا،آپ نے سات سال سے معمر بن راشد کی ہم شینی اختیار کی۔آپ تجارت کے لئے بلادشام میں تشریف لائے اور پھر حج کی سعادت بھی حاصل کی۔اس دوران آپ کوابن جرتج ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن معمر ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن معمد بن

ابی ہند ہو رہن برزید ، اوز اعی ، امام مالک ، سفیان تو ری ، سفیان بن عیدیند اور بہت سے علی ہے فیض یا ب ہونے کا موقع ملا۔ آپ کے شیوخ میں سے ابن عیدیند اور آپ کے ہم عصر حضرات میں وکیج بن جرائ نے آپ سے روایت کی ہے۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں امام احمد بن ضبل ، اسحاق بن را ہو ہے، علی بن مدین ، ابوضی مداور بہت سے لوگ شامل ہیں ۔ لوگ دور در از سے سفر کر کے آپ کے پاس حاضر مواکر نے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام احمد بن ضبل سے بوچھا کہ کیا آپ نے حدیث کے معاطی میں عبدالرزاق سے بہتر کسی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا: 'منہیں''۔

معمر بن راشد عبدالرزاق كے بارے ميں فرماتے ہيں:

''عبدالرزاق اس قابل ہیں کہاونوں پرسوار ہوکرانتہائی دور دراز کے فاصلے طے کر کے ان کے پاس حصول علم کے لئے حاضر ہوا جائے''۔

ابن السرى فرماتے تھے:

" میں عبد الرزاق تک پہنچے کے لئے اپنی سواری کوتھ کا دوں گا"۔

بعض آوگوں نے عبدالرزاق پرتشع کا الزام لگایا ہے اور انہیں اس مسلک کا زبر دست عامی قرار دیا ہے۔ جبکہ علماء نے ان سے اس الزام کو دور کیا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد گرامی امام احمد سے عبدالرزاق کے بارے میں پوچھا: کیا وہ شیع سے تعلق رکھتے تھے اور اس بارے میں افراط کا شیکار نتھے؟ اس برامام احمد نے کہا کہ میں نے توان سے اس قتم کی کوئی بات نہیں تی ۔

حضرت سلمہ بن شمیب فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ کی قتم الجبھی میرے دل میں بیہ بات پیدانہیں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل تھے۔اللہ تعالی حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم پر رحم فرمائے جو شخص ان سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہوسکتا۔وہ بیبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے تمام اعمال میں سب سے زیادہ بجروران حضرات کی محبت پر ہے۔

ابواز ہر کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ شیخین کی فضیلت اس وجہ سے کہ حضرت علی انہیں اپنے او پرفضیلت نہ دے کہ حضرت علی انہیں اپنے او پرفضیلت نہ دی ،اگر حضرت علی اپنے او پرفضیلت نہ دیتے تو میں بھی انہیں حضرت علی سے افضل نہ بھتا ۔میرے گھٹیا پن کے لئے یہی بات کافی ہوتی کہ میں حضرت علی سے محبت کا دعو یدار بھی ہنوں اوران کے قول کی مخالفت بھی کروں ۔

ادرائم کرام نے ان سے روایات کی ہیں۔ البتہ بعض اہل علم نے انہیں تشیع کی طرف منسوب کیا ہے۔

ادرائم کرام نے ان سے روایات کی ہیں۔ البتہ بعض اہل علم نے انہیں تشیع کی طرف منسوب کیا ہے۔

ادرائم کرام نے ان سے روایات کی ہیں۔ البتہ بعض اہل علم نے انہیں تشیع کی طرف منسوب کیا ہے۔

دبدالرزاق کوستر و ہزارا حاویث زبانی یا تقییں۔ زندگی کے آخری ایا م ہیں ان کی بینائی ختم ہوگئی تھی۔ ان کی بینائی کے ختم ہوجانے کے بعدان کی بیان کر دوا حاویث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ چند مشرا حادیث کے علاوہ ان سے منقول سب روایات کو اہل علم نے قابل جمت قرار دیا ہے۔ امام و بدالرزاق کا انتقال ماہ شوال 211 صیب ہوا۔

امام عبدالرزاق کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ،انہیں یاد کیا ،انہیں یاد کیا ،انہیں کا بین کی میں ڈھالا ۔امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق جب بین میں میں تھے تو کتابوں کا پابندی سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔امام ذہبی فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ایک بڑی اور جامع کتاب تالیف کی ہے جوعلم کا خزانہ ہے۔

حافظ عبدالرزاق نے اپی''معنف'' کوابواب علم پر ترتیب دیا ہے۔ کتاب میں سب سے کہا کتاب العہارة ، پھر کتاب الحیض ، پھر کتاب الصلاق ہے۔ آخر میں ایک کتاب'' الجامع'' ہے۔ ہر کتاب الطہارة ، پھر کتاب الحیض ، پھر کتاب الصلاق ہے کتاب کے تحت بہت سے ابواب میں اور ہر باب میں نبی کریم کیا تھے گئے کی احادیث مرفوعہ صحابہ کرام کے اقوال وافعال کا مل سند کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں۔

بلاشک وشبہ بیرکتاب انتہائی مفیداور جامع کتاب ہے،جس میں احادیث اور آثار کا ایک شاخص مارتا سمندرموجود ہے۔اس میں (21023) احادیث اور آثار ہیں ۔ بیرکتاب گیارہ جلدوں میں شائع ہوئی ہے ۔اس پرمحدث عظیم حبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق وتخ تنج اور تعلیق موجود ہے ۔اسے مجلس علمی، بیروت نے شائع کیا ہے۔

### 9. مسند امام احمد بن حنبل:

امام احمد بن ضبل کا بورا نام ابوعبدالقد احمد بن محمد بن ضبل بن ہلال بن اسد شیبانی مروزی بغدادی ہے۔ جب آپ کی والدہ حالت حمل میں تھیں تو ''مَـوُو'' ہے بغداد تشریف کے کئیں۔ اور آپ کی پیدائش بغداد میں ربیج الاول کے مہینے میں 164 ھیں ہوئی۔ آپ نے بغداد میں پرورش پائی اور و بیں علم حاصل کیا۔ آپ کے والد آپ کے بجین میں بی انتقال کر گئے تھے۔ بغداد میں آپ کو بہت ہے۔ اہل علم ہے استفادہ کا موقع ملا کیونکہ ان دنوں بغداد عباسی سلطنت کا دارالخلاف اورعلم ودانش کا مرکز

تفا۔امام احمد نے صرف بغداد کے علماء سے کسب فیض پر اکتفانہیں کیا بلکہ دوسرے علاقوں کے مہد، محد شین کے پاس بھی حاضر ہوئے۔آپ نے حدیث کی طلب میں کوفہ،بھرہ، مکہ، مدید، بیمن، شاء، جزیرہ، فارس، خراسان وغیرہ کاسفر کیا اور پانچ مرتبہ جج کی سعادت حاصل ہوئی، جن میں سے تین مرتبہ قبی آپ نے پیدل جج فر مایا۔ان اسفار کے دوران آپ کو بہت سے محد ثین سے کسب فیض کا موقع ملا، جن میں بشر ہی مفضل، اساعیل بن علیة ہسفیان بن عیدنہ، یکی بن سعید القطان، ابوداؤ دالطیالی، امام شافعی میں بشر ہی مفضل، اساعیل بن علیة ہسفیان بن عیدنہ، یکی بن سعید القطان، ابوداؤ دالطیالی، امام شافعی اور دوسرے حضرات شامل ہیں۔آپ سے روایت کرنے والوں میں سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤ د، امام شافعی، یزید بن ہارون، یکی بن معین علی بین المدینی، صالح بن علی، عبدالرحمٰن بن علی، ابوداؤ د، امام شافعی، یزید بن ہارون، یکی بن معین علی بین المدینی، صالح بین علی، عبدالرحمٰن بن علی، ابوداؤ د، امام شافعی، یزید بن ہارون، یکی بن قطان کہتے ہیں کہ امام احمد جیسا کوئی عالم نہیں آیا۔

اورایک مرتبه فرمایا:

امام احمد بن خنبل اس امت کے بڑے احبار وعلاء میں سے ایک متھے۔امام شافعی کہتے تھے کہ میں بغداد سے اس حال میں نکلا کہ وہاں کوئی شخص امام احمد بن خنبل سے زیادہ فقیہ، زامد، متقی اور عالم نہ تھا۔ قتیب فرماتے تھے کہ احمد بن خنبل انتہائی باسنت اور بھلائی کے کاموں میں دلچیسی رکھنے والے امام اللہ ارض تھے۔امام محمد بن ہارون فلاس فرماتے ہیں کہ امام احمد بن خنبل اپنے تقوی و ہزرگ میں خاص مقام رکھتے تھے۔آپ کودس لا کھا حادیث زبانی یا تھیں۔

ابن حبان فرماتے ہیں کہ امام احمد بن صنبل مضبوط حافظے والے ، مہارت والے ، فقیہ ، متنی اور انتہائی عباوت گزار سے علمی و نیا ہیں امام احمد بن صنبل کوظیم مقام حاصل ہوا، جس کی وجہ ہوگ دور دراز کے فاصلے طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔ بیبال تک کہ امام ابوجعفر محمد ہن جریر طبر کی امام احمد سے سائے کے لیے بغدا دکی طرف روانہ ہوئے لیکن راستہ ہیں ہی ان کو امام احمد کی و فات کی اطلاع ملی ۔ امام احمد بن صنبل ایک تنی ، زاہد ، متواضع اور خوش مزائ انسان سے ۔ آپ کو عہدہ قضا کی بطلاع ملی ۔ امام احمد بن صنبل ایک تنی ، زاہد ، متواضع اور خوش مزائ انسان سے ۔ آپ کو عہدہ قضا کی پیششش کی گئی لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا ۔ آپ اہل اقتد ار کے بدایا اور تحفول کو قبول نہیں کیا کرتے سے ۔ قر آن مجید کو کلام اللہ کرتے سے ۔ جمیشہ حق بات کہتے اور حق کہنے میں کسی کی پروانہ کیا کرتے سے ۔قر آن مجید کو کلام اللہ کہنے اور اس کے مخلوق ہوئے سے انکار پرآپ کو انتہائی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خلیفہ کہنے اور اس کے مثلوق ہوئے سے انکار پرآپ کو انتہائی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خلیفہ وقت مامون اس مسئلہ میں آپ سے مختلف رائے رکھتا تھا۔ امام احمد اپنے مسلک پرقائم رہ اور بہت

الین آپ نے اس بی آپ اور است کرنا پڑیں،
ایکن آپ نے صبر کیا اور است کونا پڑیں،
ایکن آپ نے صبر کیا اور اسپ تول سے رجوع نہ کیا۔ آپ کے اس موقف کو اہم علم نے بہت سرا ہا اور
آپ کی قدر ومنزلت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوگیا۔ یبال تک کہ علی بن المدینی فر مایا کرتے تھے کہ
اللہ تع لی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مرتدین کے مقابلے میں اور امام احمد بن عنبل کواس فتنہ کے مقابلے میں
اللہ تع الی متوکل کے زمانہ خلافت میں اللہ تعالی نے آپ سے اس آزمائش کودور کر دیا اور خلیفہ
نے آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابل آپ کے ساتھ سلوک کیا۔

امام احد بن خنبل کا انتقال 241 ہے میں بغداد میں بوا۔ آپ کے جنازہ میں دی لا کھ علاء و طلبہ اورعوام الناس شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ان پراپنی کروڑوں رحمیں نازل فرمائے۔ امام احمہ بن خنبل کی کئی تالیفات ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہور آپ کی ' مسئد' ہے۔ منداحہ بن خنبل عالم اسلام میں تدوین کی گئی سب سے بولی کتاب اور تیسری صدی کے شروع تک تالیف کی گئی کتب احادیث میں سب سے زیادہ احادیث میں محد ثین ہے ختلف اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ امام احمہ بن خنبل نے اس کتاب کی ترتیب میں دوسرے محد ثین ہے ختلف اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو صحابہ کرام کے ناموں کے اعتبار منداحہ بن خبل کو پہائی مسانید میں ہوتا ہے۔ امام احمہ نے ہرصحابی کی مسند کوالگ ذکر کیا ہے۔ منداحہ بن خبل کو پہائی مسانید میں ہوتا ہے۔ امام احمہ نے ہرصحابی کی مسند کوالگ ذکر کیا ہے۔ منداحہ بن خبل کو پہائی براد سات مواحادیث ہیں موجود ہیں ان کی تعداد آگھ مو کے قریب منداحہ بن خبل کا حدیث ہیں۔ جن صحابہ کرام کی مسانید اس میں موجود ہیں ان کی تعداد آگھ مو کے قریب ہے۔ یہام قابل ذکر ہے کہ امام احمہ نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام یا تابعین کی فقہ کوذکر نہیں کیا جیسا کہ امام مالی نے اپنے موطامیں کیا جیسا کہ امام مالی نے اپنے موطامیں کیا ہے۔

مند احد میں صحیح ، حسن اور ضعیف تینوں طرح کی احادیث موجود ہیں ۔اس میں ایسی اسی ایسی اسی مند احد میں جات میں ایسی اسی طاور یہ ہیں ہیں جو صحاح سنہ میں احادیث بھی ہیں جو صحاح سنہ میں احادیث بھی ہیں ۔اس میں موجود حسن اور ضعیف احادیث بھی قابل جمت ہیں ۔امام میبوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مند احمد میں موجود ہر حدیث مقبول ہے کیونکہ مند احمد کی ضعیف حدیث بھی حسن کے قریب ہے۔
کہ مند احمد میں موجود ہر حدیث مقبول ہے کیونکہ مند احمد کی ضعیف حدیث بھی حسن کے قریب ہے۔
میں انتہائی مند کی احادیث جمع کرنے میں انتہائی حث فرمائی ہے ۔ انہوں نے صرف ان راویوں کی روایات لی ہیں جن کی صدافت و دیانت ان کے ہاں

ٹابت شدہ تھی۔ا حادیث کے انتخاب میں بار یک بنی اور رجال کے احوال کے تتبع نے منداحمہ کو کتب

حدیث بین امامت کا درجدداوایا ہے، جیسا کہ امام احمد نے خودا پئے جیٹے سے فر مایا تھا: "احتفظ بھالاً المسند ، فإنه سیکون للناس إماما" نے "اس مندکوا چھی طرح یا دکراو؛ کیونک عفر یب بیاوگوں کے لئے امام بوگ "۔

مینخیم کتاب چی جلدوں میں مصرے عاشیہ پر کنزالعمال کے ساتھ 1313 ہے ہیں شاکع ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ متعداحمہ مندوستان ہے بھی شائع ہوئی ہے۔ ضروری تھا کہ متنداحمہ کی تحقیق وتخ تج کی جائے، اس عظیم کارنا ہے کومصر کے مایہ ناز عالم شخ احمہ محمد شاکر نے اشجام ویا۔ انہوں نے اس کی احادیث کی تخ تج کی اوران کے نمبرلگائے موضوعات کی فہارس بنا کیں اوراپی فیمتی تعلیقات کے ذریعے اس عظیم متد کی بے مثال خدمت سرانجام دی ہے ۔ انہوں نے بعض مقامات پر ہونے والے شبہات کے جواب بھی دیے ہیں۔ متنداحمہ کا یہ محققہ نسخہ درمیانے سائز کی پندرہ جلدوں میں شائع ہوا۔ البہ تاحمہ محمد شاکرا بھی استحقیق کی بھیل نہ کریائے تھے کہ اللہ تعالی نے آئیس ایسے پاس بلالیا۔

علی بن حین بن عروه خلی (758-838 هـ) کی کتاب 'الے واکب الدراری فی تو تیب مسند احمد علی أبواب البخاری' منداحمہ علی البواب البخاری 'منداحمہ علی البواب البخاری کتاب ہے۔ اس طرح چود ہویں صدی جری کے ایک معری عالم شخ احمد بن عبدالرحن ساعاتی نے منداحمہ بن غبل کی ایک مایہ ناز خدمت سرانجام دی معری عالم شخ احمد بن عبدالرحن ساعاتی نے منداحمہ بن غبل کی ایک مایہ ناز خدمت سرانجام دی انہوں نے منداحمہ کو ابواب کے مطابق ترتیب دیا ، جن مقامات کی شرح کی ضرورت تھی ان کی شرح کی منزورت تھی ان کی شرح کی ماد دیث کی تخ تن کی اور عبداللہ بن احمد بن احمد بن حنبل الشیبانی ''کانام دیا اور اسے سات اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ انتہائی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے ذریعے موضوعات کی تلاش آسان اور منداحمہ میں تقسیم کیا ہے۔ یہ انتہائی عمدہ کتاب ہے۔ اس کے ذریعے موضوعات کی تلاش آسان اور منداحمہ میں تستفادہ بہت ہمل ہوگیا ہے۔ اس کتاب میں اور بھی بہت سے علمی فوائد موجود ہیں۔

منداحد''افتح الربانی'' کے ساتھ بڑے سائز کی بائیس جلدوں میں مصرے شائع ہوئی ہے۔اس کا پہلاا پڈیشن 1353 ھیں شائع ہواتھا۔

(ب) أمهات الكتب سے اخذ كرده كتب حديث:

اب ہم ان کتب حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں امبات الکتب سے اخذ کیا گیا ہے ، یا یہ کتابیں امہات الکتب کا خلاصہ یاان پراضافات کا درجہ رکھتی ہیں۔

1. شوح السنهة:

عافظ شیخ الاسلام حسین بن مسعود الفراء البغوی (م 516 هـ) نے اس کتاب میں صحاح،
من ، مسانید ، معاجم اور اجزا میں سے قابل ججت احادیث کا انتخاب کیا ہے ۔ ان کی کتاب میں
عقائد ، اصول دین ، علم ، عبادات ، معاملات ، دلائل البغوق ، وتی ، سیر ، مغازی ، مناقب ، اشراط الساعة ،
بعث وحساب ، رقائق ، حسن اخلاق اور آ داب کا بہترین انتخاب آگیا ہے ۔ اس اعتبار سے یہ کتاب
ایک مسلمان کے لئے با قاعدہ طور پر اس کے دین ، عقیدہ ، شریعت ، عبادت اور اخلاق میں ایک راہ نما کا
درجہ رکھتی ہے ۔ اس کتاب میں صحیح اور حسن احادیث بھی موجود ہیں لیکن ان ضعیف احادیث کو یا توضیح
حدیث کی شرح کے لئے ذکر کیا جاتا ہے یا پھر انہیں اس جگہ ذکر کیا جاتا ہے جہاں کوئی صحیح یاحسن حدیث مدیث عضور میں فرکھیا جاتا ہے میں ذکر کیا جاتا ہے جہاں کوئی صحیح یاحسن حدیث مدیث کوشوا بداور متابعت میں ذکر کیا جاتا ہے ۔

علامہ بغوی نے اپنی اس کتاب کو چونکہ ابواب علم پرتر تیب دیا ہے اس لئے فقہ، اجتہاد صحاب، اجتہاد تا بعین اور اقوال ائمہ، متفق علیہ اور مختلف فیہ مسائل کے بارے میں اس کتاب سے استفادہ انتہائی آ سان ہے۔ علامہ بغوی نے بیشتر مقامات پرعلاء کے دلائل کوذکر کیا ہے، اور جہاں ایک دلیل کو دوسری پرتر جیح دی جا سامتی تھی وہاں ترجیح دی ہے۔ انہوں نے غریب الفاط کی تفسیر کی ہے۔، اساء رواۃ اور ان کے انساب کو ضبط کیا بعض رواۃ کے حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ امام بغوی نے اپنے سے پہلے اور ان کے انساب کو صبط کیا بعض رواۃ کے حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ امام بغوی نے اپنے سے پہلے کا جزامیں شعیب ارناؤہ طاور زبیر شاویش کی تحقیق کے ساتھ 1971ء میں بیروت کے کمتب اسلامی سے شائع ہوئی تھی۔

# 2. جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه :

امام حافظ مجدالدین ابوالسعا دات مبارک بن مجداین اثیر جزری (544-606 هـ) نے اس کتاب میں احادیث کی بنیادی کتابوں کو جع کر دیا ہے، جن میں موطا امام مالک مسجح بخاری مسجح مسلم سنن ابی داؤ دسنن النسائی سنن التر فدی شامل ہیں۔انہوں نے اس مجموع میں سنن ابن ماجہ کو نہیں لیا۔ابن اثیر نے احادیث کی پوری اسنا دؤ کرنہیں کیں بلکہ صحابی راوی کے نام پراکتفا کیا ہے، اور احادیث کو ابواب فقہ کی تر تیب پر ذکر کیا ہے اور کتاب میں موجود مختلف کتب کی حروف بھی کی تر تیب پر درجہ بندی کی۔ ہرحرف کے تحت کی کتابیں ہیں، جو کتاب درجہ بندی کی۔ ہرحرف کے تحت کی کتابیں ہیں، جو کتاب

الایمان والاسلام سے شروع ہوتی ہیں اور کتاب الامل والا جمل پر ﷺ کران کا افغان م ہوتا ہے۔ کتابولی اور ایواب کی طرف اور ابواب کو فصول کی طرف تفسیم کیا ہے۔ مثلاً کتاب الایمان والاسلام میں تین ابواب ہیں ۔ پہلا باب ان دونوں کی حقیقی اور مجازی تعریف کے بیان میں ہے ، اور اس میں دوفسین ہیں ۔۔۔۔اس طرز تالیف سے قاری کے لئے تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ این اثیر نے ہرفصل ہیں ان احادیث کو ذکر کیا ہے جواس موضوع کے تحت آتی ہیں ۔ اور پھر ان کے نقل کر نیوالے امام گل میں ان احادیث کو ذکر کیا ہے جواس موضوع کے تحت آتی ہیں ۔ اور پھر ان کے نقل کر نیوالے امام گل طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام اور تا بعین کے اقوال بھی نقل فرماتے ہیں۔ جب ہر حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب بھی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب بھی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح حرف کی کتب بھی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کی شرح بیں۔

حروف کے اس مجموعے کی آخری کتاب الیاء ہے، جس میں کتاب الیمین کے نام سے ایک ہاب ہے۔
سے ایک باب ہے۔ اس کے بعد امام ائن اثیر نے اللواحق کے نام سے متفرق احادیث کو جمع کیا ہے۔
کتاب کے آخر میں انہوں نے ایک فہرست دی ہے، جس کے ذریعے جمہول المقام احادیث تک رسائی محرسے شائع ممکن ہوجاتی ہے۔ جامع الاصول 1949-1955ء میں بڑے سائز کی بارہ جلدوں میں مصرسے شائع ہوئی تھی۔ اور اس میں (9483) احادیث میں ۔ محمد حالم فقی نے اس کی تخر تائج و حقیق کا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ اس کتاب کو حدیث کے باب میں سب سے ضخیم اور سب سے قدیم کتاب ہونے کا درجہ حاصل ہے۔

یہاں پہلی جلد میں موجود ابن اشیر کے عظیم الشان مقدمہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس میں انبول نے اصول حدیث اور احکام حدیث کو بڑی وضاحت ہے بیان کیا ہے۔ اس طرح علوم حدیث ، انواع حدیث اور طرق حدیث کامفصل بیان اس میں آگیا ہے۔ نیز انہوں نے کتب ستہ کے موفقین کے حالات اور ان تک اپنی اساد پر تحقیق روشنی ڈالی ہے۔ کوئی محقق طالب علم اس مقدمہ ہے مستعنی نہیں ہوسکتا۔ جامع الاصول 1974ء میں شیخ عبدالقا در ارناؤ و طکی تحقیق کے ساتھ گیارہ جلدوں میں دمشق ہے شائع ہوئی تھی۔

قاضی القصناة شرف الدین به الله بن عبدالرحیم ابن بارزی قاضی حماه (625-738 هـ)
فاضی القصناة شرف الدین به الله بن عبدالرحیم این بارزی قاضی حماه (625-738 هـ)
فار نتیج پیرالاصول فی اعادیث الرسول'' کے نام سے جامع الاصول کی کانٹ چھانٹ کی اور بعض
ابواب کوروسر سے ابواب بیس ضم کردیا ،اس بیس آنے والے تکرار کوختم کیا ،اورشرح الغریب اور اعراب

ن أ في المحروري المحروف من المحروف بها المحاصل كالقريبا الك رائع كوكم كرديا تفاله المحروري المحروف بها المحروب كالمحروب كالمحروب كالمحروب كالمحروب كالمحروب كالمحروب كالمحروب كالمحروب بحرائ المحروب كالمحروب بحرائ المحروب بحرائ المحروب بحرائ المحروب المحر

3. الترغيب والترهيب:

امام حافظ شخ زی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری الثامی ثم المصری المام حافظ شخ زی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری الثامی ثم المصری الله عبد المول نے وہ احادیث ذکر کی بیں جو ترغیب و تربیب کے بارے بیں صری بیں ۔انہوں نے حدیث کے راوی صحافی کے ذکر کرنے پراکتفاء کیا ہے۔ وہ حدیث کے ناقل کوذکر کرتے ہیں اور حدیث کی حدیث کے راوی صحافی کو بھی بیان کرتے ہیں۔انہوں نے اپنی کتاب کوابواب فقہ پر مرتب فر مایا ہے جسے: کتاب العلم، کتاب الطہارة، کتاب الصلا قاور کتاب النوافل وغیرہ۔ کتاب کے ترمیس 'کتاب حدیث المرابی کی محت العلم کتاب الادعیة اور علم کی فضیلت کے بارے میں منقول آیات فر آئیت کو الدین قر آئیت کو بارے میں منقول آیات قر آئیہ کوقت کے ساتھ قر آئیہ کوقت کی ساتھ کو بین مصلی محت المربی کی جادوں میں مصطفی محمد عمارہ کی تحقیق کے ساتھ عبد المربی کر تحقیق کے ساتھ عبد المربی کی شائع ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ 1954ء میں پروفیسر محل الدین عبد المربی کی تحقیق کے ساتھ عبار میں بھی شائع ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ 1954ء میں پروفیسر میں المربی کی تحقیق کے ساتھ عبد المربی کی شائع ہوئی تھی۔

# 4. رياض الصالحين:

''ریاض الصالحین' شیخ الاسلام فقیہ حافظ ابوز کریا محی الدین یکی بن شرف النووی الشافعی (م672-631ھ) کی تالیف ہے۔ امام نووی اس کتاب کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

'' مجھے خیال ہوا کہ میں احادیث سیحد برشتمل ایک مخضر مجموعہ تالیف کروں جوایک مسلمان کے لئے آخرت کی راہ دکھانے والا ہو۔اس میں ظاہری اور باطنی آ داب جمع ہوں۔ ترغیب وتر ہیب برشتمل احادیث کا جامع ہو۔اس میں سالکین کے تمام آ داب جیسے زمد،ریاضت نفوس ، تہذیب الاخلاق،

امام نووی نے ان الفاظ میں اپنی کتاب کا پورا پورا تعارف کرادیا ہے، جس کے بعد مزید و تبھرے کی ضرورت نہیں رہتی رریاض الصالحین ایک ضخیم جلد میں شائع ہوئی ہے۔ اہل علم و وا اورخواص وعوام میں اس کتاب کوخوب پذریائی حاصل ہوئی اور عالم اسلام کے تمام اطراف وا کنائے میں بیر کتاب پڑھی پڑھائی گئی ہے۔ بعض علاء نے اس کتاب کی شروحات بھی کبھی ہیں جو کئی مرجہ شائ میں بیر کتاب پڑھی پڑھائی گئی ہے۔ بعض علاء نے اس کتاب کی شروحات بھی کبھی ہیں جو کئی مرجہ شائ میں بیر رضوان اور اس کا بہترین نوخی شخ علوی ماکنی کی تعلیق کے ساتھ شائع ہوا۔ اسی طرح اس پر رضوان اور شوان کی بھی تعلیق ہے۔

### 5. مجمع الزوائد و منبع الفوائد:

حافظ نورالدین علی بن ابی بکر پیشی (م807ھ) نے اس کتاب میں مندامام احمد کی زوائد (صحاح سنہ سے زائدا حادیث جوان میں موجو ذبین ) ابو یعلی کی زوائد ،مند بزار کی زوائد اور طبرانی کی وہ زوائد (جو بھم کبیر مجھم اوسط اور بھم صغیر میں ہے ) کو جعع کیا ہے ، انہوں نے ان تمام کتابوں کی وہ احادیث جو صحاح سنہ پرزائد میں اپنی اس کتاب میں یکجا کر دی ہیں ۔ وہ احادیث کے درجہ صحت ،حسن احادیث جو صحاح سنہ پرزائد میں بنیز راویوں کی جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں۔ کتاب درمیانے سائز کی اور صحاح دی جسن میں شائع ہوئی تھی ۔ اس کا پہلا ایڈیشن حسام الدین قدی کی تحقیق کے ساتھ قاہر دسے اور کی مرتبہ ہیر دت سے 1967ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب اختیائی قابل قدر ہے اور اہل علم کے یہاں عظیم مقام رکھتی ہے۔

# 6. جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد:

محدث ادیب محمد بن محمد بن محمد بن سلیمان الفاسی السوی المغر بی (1037-1094 ھ) نے علامہ بیشمی کی'' مجمع الزوائد'' اور ابن اشیر جزری کی'' جامع الاصول'' کوجع کیا ہے ،اورسنن ابن ماہداور مشد داری کی زوائد کو بھی ساتھ ملا یا ہے۔ اس اعتبار ہے ان کی کتاب حدیث نبوی کی سب ہے جامع تصنیف ہے کیونکہ اس میں چودہ کتابول کو مرتب کیا گیا ہے۔علامہ سوی نے اس کتاب کو ابواب فقہ پر

ت بیب دیا ہے اور سدیم کی فراق کرنے والے مصطفین کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ یہ کتاب بڑے مائز کی دوجلدوں میں سیدعبداللہ ہاشم بمانی مدنی کی شخش کے ساتھ 1961ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ عبداللہ ہاشم بمانی مدنی کی''اعذب الموارد فی تخ تئے جمع الفوائد'' بھی ہے۔ جمع الفوائد میں موجودا حادیث کی تعداد (10131) ہے۔

### 7. التاج الجامع للاصول:

شخ منصور بن علی ناصف جامعداز ہر کے مایہ نازعلاء میں سے میں۔انہوں نے اس کتاب میں حدیث کی درج ذیل پانچ بنیادی کتابوں کو جمع کیا ہے : سیح البخاری جمیح مسلم سنن ابی داؤ ہنن النسائی سنن التر مذی۔

شخ منصور نے اسانید کو حذف کیا اور احادیث کو چاراقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قشم ایمان،
عم اور عبادات کے بیان میں ہے۔ دوسری قشم میں معاملات، احکام اور عادات کو جمع کیا ہے۔ تیسری قشم
میں فضائل ہفنیر اور جہاد کا بیان ہے۔ چوتھی قشم اخلاق اور سمعیات کے بیان میں ہے۔ انہوں نے
عبادات اور معاملات کو ابواب فقد پر ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب پانچ جلدوں میں کی مرتبہ شائع ہو چی ہو چی ہے۔ اس کا تیسراایڈیشن 1961 و میں داراحیاء الکتب العربیہ سے شائع ہواتھا۔ مولف نے '' نے سایہ
السمامول شوح التاج المجامع للاصول'' کے نام سے خودا پنی کتاب کی شرح بھی کاسی ہے جو المجامع فی موجود اللہ علیہ کی مرتبہ کا کسی ہے جو المجامع میں ہے۔

(ج) احادیث احکام کے اہم مصاور ومراجع:

گذشته صفحات سے بیہ بات پوری طرح عیاں ہوئی کہ علاء نے حدیث نبوی هیا ایشے پر بہت محنت کی ہے، اوراس میدان میں امت کے لئے بہت عظیم سرمایہ چھوڑا ہے۔ علاء نے احادیث احکام کو ابواب فقہ کے مطابق تر تیب دینے کا بھی اہتمام کیا ہے، جن میں رقائق ، ترغیب ، تر ہیب ، مکارم اخلاق، فتن اوراشراط الساعة وغیرہ کا بیان نہیں ۔ اس موضوع پر بہت کی کتابیں کہ سی بحن میں سے بعض فتن اوراشراط الساعة وغیرہ کا بیان نہیں ۔ اس موضوع پر بہت کی کتابیں کہ گئی ہیں ، جن میں سے بعض انتہائی طویل ، بعض درمیانی اور بعض مختصر ہیں ۔ ہم ان میں سے کچھاہم کتابوں کا بیال ذکر کرتے ہیں : انتہائی طویل ، بعض درمیانی اور بعض مختصر ہیں ۔ ہم ان میں سے کچھاہم کتابوں کا بیال ذکر کرتے ہیں : المحمدة فی الاحکام فی معالم الحلال و الحرام عن خیر الانام محمد علیه الصلوة و السلام:

امام حافظ تقی الدین ابو محمر عبدالغنی ابن عبدالواحد مقدی حنبلی (541-600ھ) نے اس

کتاب میں مختلف ابواب فقد میں امام بخاری و مسلم کی منفق ماید احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ یہ تاب پروفیسر احد محمد شاکر کی شخفیق کے ساتھ ایک جلد میں 1373 د میں مصرے شائع ہوئی تھی۔

2. أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:

امام حافظ تی الدین ابن دقیق العید (625-702) نے اس میں علامہ مقدی کی گئاب العمد ق کی شاندار شرح کی ہے۔ ان کی بیکتاب کی مرتبہ شاکع ہوچک ہے۔ اس کا ایک بہترین ایڈیشن گھ حامہ فقی کی تحقیق اور شخ احمر شاکر کی مراجعت کے ساتھ 1953ء میں مصریت شاکع ہوا تھا۔ علامہ کھ اسامیل الامیر الصنعانی نے '' کتاب العمد ق'' کے نام ہے ابن وقیق العید کی 'ادکام الاحکام'' کا حاشیہ لکھا ہے جوعلی بن محمر الهندی کی تحقیق کے ساتھ چار جلدوں میں مصرے شاکع ہوا تھا۔ ابن وقیق العید نے '' الالمام با حادیث الاحکام'' کے نام ہے احادیث احکام پر شمتل ایک کتاب بھی لکھی ہے جس العید نے '' الالمام با حادیث الاحکام'' کے نام ہے احادیث احکام پر شمتل ایک کتاب بھی لکھی ہے جس العید نے '' الالمام با حادیث الاحکام'' کے نام ہا حادیث الاحکام بی المران ہوں نے اس بات کا التر ام کیا ہے کہ صرف انہائی متنداور شجے احادیث کو بی ذکر کیا جائے۔ اس میں انہوں نے (1471) احادیث کو جمع کیا ہے ، اور انہیں ابواب فقہ کے مطابق ترتیب دیا اور حدیث میں انہوں نے راقع مصنف کا بھی حوالہ دیا ہے۔ یہ کتاب پر وفیسر مجد سعید مولوی کی تحقیق کے ساتھ درمیا نے سائز کی ایک جلد میں 1963ء میں شاکع ہوئی تھی۔

# 3. المنتقى من أخبار المصطفى:

امام محدث ابوالبركات مجد الدین عبدالسلام ابن تیمیه الحرانی (590-653ھ) نے اس کتاب میں ان احادیث رسول منطقة کوجمع فرمایا ہے جواصول احکام کا درجہ رکھتی ہیں۔انہوں نے اپنی اس کتاب کوچی بخاری میجے مسلم ،منداحمہ ،اورسنن اربعہ سے اخذ کیا ہے۔اس میں کچھ آ ٹار صحابہ بھی نقل کتے ہیں اور اسے ابواب فقہ پر ترتیب دیا ہے۔اس اعتبار سے یہ کتاب احادیث احکام میں ایک اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔اس میں (5029) احادیث ہیں اور بیہ بڑے سائز کی دوجلدوں میں مجمد حامد فقی کی حقیق کیما تھ 1351ھ میں مصرے شائع ہوئی تھی۔

# 4. بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

بلوغ المرام شیخ الاسلام احمد بن علی بن حجر العسقلانی (773-852ه ) کی تصنیف ہے.وہ اس کتاب کے مقدمہ میں اس کا تعارف ان الفاظ میں کرواتے ہیں: '' پیخضر کتاب ان احادیث پر مشتمل ہے جواحکام شرعیہ کے لئے اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے اسے بڑی محنت سے تحریر کیا ہے ن كه جوات بإدكرك من المستبية الم عصروات درميان خاص مقام حاصل موجائ - مين في مر حديث كر بعد حوالد في الوريرات ذكر كرف والحامام كانام بهي لكيددياب "-

یہ انتہائی شاندار کتاب ہے جے ابواب فقہ پر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں پندرہ سو چیانوے(1596) احادیث ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں محمد حامد فقی کی شخصی ت ساتھ 1352 ھیں شائع ہوئی تھی۔

5. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

امام مجمد بن اساعیل بن صلاح امیر کحلائی صنعانی (1099-1152 ھ) کی بیک تاب دراصل بوغ المرام کی شرح ہے۔ بیشرح قاضی علامہ شرف الدین الحسین بن مجمد مغربی (1048-1119 ھ)

کے کلام کا اختصار ہے۔ بیا نتہائی جامع کتاب ہے جس میں ندا ہی فقہاءاور خاص طور پراہل بیت کے مداہ ہی کوذکر کیا گیا ہے۔ نیز ائمہ اربعد کے ندا ہی بھی اس میں موجود ہیں۔ صاحب کتاب انتہائی مختصر انداز میں بعض مسائل کی تر دید بھی فرماتے ہیں ،اور بعض اوقات ایسے مسائل بھی ذکر کردیتے ہیں جن کے اصول قاری کے لئے ظاہر نہیں ہوتے ،اور بعض مسائل کے ذکر میں استظر ادوطوالت ہے بھی کام لیتے ہیں۔ بیک تاب چارجلدوں میں بئی بارشائع ،وچکی ہے۔

اس کا ایک ایڈیشن 1357 ھیں شائع ہواتھا۔اس کتاب کی تحقیق اور تھیج کی بہت ضرورت ہے۔

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار:

یمن کے چیف جسٹس امام محر بن علی بن محر شوکانی (م 1255 ھ) کی بید کتاب دراصل این تیمید کی کتاب "المنتقی" کی شرح ہے۔علامہ شوکانی اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

''میں نے اس کتاب کی شرح میں انتظار کا راستہ اختیار کیا ہے اور بہت کی ایسی تعریفات اور مہاحث کو ذکر نہیں کیا جو طوالت کا باعث بن سکتی تھیں۔خاص طور پر ایسے مقامات میں جہال اختلافت کم ہیں۔البتہ وہ مقامات جہال علاء اور انمہ کا ختلاف کثیر ہے وہاں میں نے بھی خوب بحث و تحصی اور طوالت سے کام لیا۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب پیش کی جاربی ہے جو سینوں کے انشراح کا سبب ہوگی ، اور دلیل و بر ہان کے راستوں پر جادہ پیا ہوگی ۔خواہ جمہور کو اس سے اختلاف بی کیوں نہ ہو۔ جس چیز کو میں جق سمجھتا ہوں جہاں تک جمھے سے ہوسکا میں نے اس کی تائید و فصرت کی سے میں نے فنس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعصب سے بالا تر رہے جو کہ ہلاکت کا سے میں نے فنس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعصب سے بالا تر رہے جو کہ ہلاکت کا

پیش خیمہ ہے۔جن مقامات پراختلاف علی نہیں وہاں ہیں نے حدیث کی حالت بیان کی ہے اور غریب الفاظ کی تشریح پراکتفا کیا ہے اور اس باب میں وار ددوسری احادیث کے حوالے دے دیے ہیں جوان کتاب میں فدکورنہیں ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سے اہل عقل طالبین حدیث کو بہت فائدہ پہنچے گا۔
میں نے راویوں کا تعارف کرانے میں طوالت سے کا منہیں لیا۔البتہ کسی جگہ پر تنبیہ کرنے کے لئے کسی میں نے راویوں کا تعارف کرانے میں طوالت سے کا منہیں لیا۔البتہ کسی جگہ پر تنبیہ کرنے کے لئے کسی راوی کا نام یااس کے احوال کا تذکرہ آئی جاتا ہے۔خاص طور پران جگہوں میں جہاں تحریف یا تقریف کیا۔اگراس ہر کا اندیشہ ہو۔۔۔جس جگہ کسی کے کلام کوقتل کرنا ضروری تھا میں نے حوالے کے ماتھ تقل کیا۔اگراس ہر گفتگو کی ضرورت تھی تو میں نے اس کے بارے میں اپنا تبھرہ دیا ہے۔اور اگر کسی کا کلام تقل کرنے کے بعد اس کا تعقب کرنے کی ضرورت تھی تو میں نے اس کے بارے میں اپنا تبھرہ دیا ہے۔اور اگر کسی کا کلام تعقب کرنے کی ضرورت تھی تو میں نے اس کا اس کوت بہتر نہ تھا'۔

حاصل کلام یہ کہ اس کتاب میں احادیث احکام ہے متعلق تمام اہم ابحاث اور دراسات کو چگہ دی گئی ہے۔احادیث نو پیدی تفیر ،فقد ،حدیث ،علاء کے ندا ہب ،اصولی ابحاث ، دلائل شرعیہ کے فرعی احکامات اور ان ائمہ کے اقوال جوعام طور پر کتابوں میں نہیں ملتے یہ سب پچھاس کتاب میں آگیا ہے۔ یہ کتاب کی مرتبہ آٹھے جلدوں میں شاکع ہوچکی ہے۔

### 7. الموجز في أحاديث الأحكام:

وُ اکثر محمد عَاج الخطیب کی بید کتاب 1975ء میں دمشق یو نیورش سے شاکع ہوئی تھی۔ وُ اکثر علیہ الخطیب دمشق یو نیورش کے کلیہ شریعہ میں علوم حدیث کے پر دفیسر ہیں۔ اس کتاب میں کتاب الخطیب دمشق یو نیورش کے کلیہ شریعہ میں علوم حدیث کے پر دفیسر ہیں۔ اس کتاب الجہاد ، کتاب الذکاح ، کتاب الفرق میں الزوجین ، کتاب الدنیات ، کتاب الاضاحی ، کتاب الایمان ، کتاب الذور ، کتاب الاطعم ، کتاب الایمان ، کتاب الذور ، کتاب الاضاعی ، کتاب الاضاعی ، کتاب الایمان ، کتاب الذور ، کتاب الاضاء ، کتاب السما دات ، کتاب الدعاوی ، اور کتاب البینات سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی امہات الکتب کی ان شروحات کا ذکر کر دیاجائے جنہیں احادیث احکام اور دوسری احادیث کی شرح میں بنیاد ہونے کا درجہ حاصل ہے ۔ ان میں ایک تو امام نود کی شرح صحیح ابخاری ہے۔ بید دونوں نود کی شرح صحیح ابخاری ہے۔ بید دونوں کتا میں مشغول نود کی شرح صحیح ابخاری ہے۔ بید دونوں کتا میں مشغول میں علمی اور اسلامی انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں اور خاص طور پر احادیث احکام میں مشغول ہونے والا باحث ان سے مستغنی نہیں ہوسکتا۔ ای طرح حدیث اور فقہ سے متعلقہ سیر حاصل معلو مات

ﷺ نے ہیں موجود ہیں۔ان الل من سے ایکی می قوامد ادفیق مسائل اورالیکی شاندار مباحث موجود ہیں

دروایت اور درایت کی جامع بین-(و) الفاظ حدیث کی مشہور معاجم:

ا. ﴿ الجامع الصغير من حديث البشير النذير:

امام حافظ جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی برسیوطی (849-190) کی میر کتاب معاجم حدیث میں سب سے جامع کتاب ہے۔امام سیوطی نے اسے حروف ہجا ء پر تر تیب دیا ہے۔انہوں نے اپنی کتاب وسی کتابوں سے اخذ کیا ہے،اوراس میں دس ہزاراحادیث موجود ہیں۔انہوں نے ہرحدیث اپنی کتاب وسی کتابوں سے اخذ کیا ہے،اوراس میں دس ہزاراحادیث موجود ہیں۔انہوں نے ہرحدیث درجہاوراس کے ناقل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی دوجلدوں میں نئی بارشائع ہو چکی ہے ۔اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات بھی تکھیں ہیں۔ یہ انتہائی مشہور اور آسان کتاب ہو کتی ہے ۔کوئی عالم یا طالب علم اس سے مستغنی نہیں ہوسکتا۔

2. ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث:

شیخ امام عارف بالله عبدالغنی بن ا-ماعیل نابلسی حنفی وشقی (1050-1143هـ) نے اس

ت بين درج ذيل سات كتابون مين موجودا حاديث كي اطراف كوجيع كيا ہے:

ا موطالهام ما لک ۲ صحیح ابخاری سر صحیح مسلم سم سنن التر ندی ۵ سنن النسائی ۲ سنن ابن ملجه ۷ سنن الی داوُر

انہوں نے اس کتاب کو صحابہ کرام کی مسانید کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ اور ہر صحابی سے نام کے بعد ان سات کتابوں میں موجود ان احادیث کی اطراف ذکر کی ہیں جواس صحابی سے معقول ہیں۔ وہ سب سے پہلے حدیث کا پہلا حصد ذکر کرتے ہیں، پھراس کی تخریج کرنے والے کا نام، اور پھراس کے حوالہ کے لئے کتاب اور باب کوذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب در میانے سائز کی جار جلدوں میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن 1934ء میں قاہرہ کی جمعیۃ النشر والتی لیف اللاز ہریہ نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں بارہ ہزار تین سو دو (12302) اطراف والتی لیف اللاز ہریہ نے شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں بارہ ہزار تین سو دو (12302) اطراف احادیث ہیں۔ بیانہائی اہم کتاب ہے۔ علم حدیث میں مشغول کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں۔

## 3. مفتاح كنوز السنة:

اس کتاب کو انگریزی زبان میں ڈاکٹر اے جے ونٹ (Dr. A. J. Vensenk) نے تالیف کیا تھا۔ پھر پروفیسر محمد فوادعبدالباقی نے اس کاعربی میں ترجمہ کیا۔ بید کتاب احادیث نبویہ ان تالیف کیا تھا۔ پھر پروفیسر محمد فوادعبدالباقی نے اس کاعربی میں صحیح بخاری صحیح مسلم، موطااہام مالک، سنن التر فذی سنن النسائی سنن الی داؤد بسنن ابن ماجہ سنن الداری ، مسند زید بن علی ، مسندالی داؤد والطیالتی مسند احمد، طبقات ابن سعد، سیرۃ ابن بشام اور مغاذی الواقدی میں موجودا حادیث کی اطراف کوذکرای مسند احمد، طبقات ابن سعد، سیرۃ ابن بشام اور مغاذی الواقدی میں موجودا حادیث کی المرتب پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کسی موضوع سے متعلق حدیث یا اس کے بعض جھے کوئل کرتے ہیں اور اس کے ناقل محدث کی طرف کسی موضوع سے متعلق حدیث یا اس کے بعض جھے کوئل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کتب میں احادیث تک اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب انہائی آسان اور مفید ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک جلد میں 1934 ، میں مصر سے شالع ہو اتا ہے۔ اس کتاب کیا پہلا ایڈیشن ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک ایڈیشن اوارہ ترجمان المی مطبعہ معادف ، لا مورسے 1978 ، میں مثالع ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک ایڈیشن اوارہ ترجمان المی مطبعہ معادف ، لا مورسے 1978 ، میں مقالع ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک ایڈیشن اوارہ ترجمان المی مطبعہ معادف ، لا مورسے 1978 ، میں مجالے میں مواجے۔

## 4. المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى:

اس کتاب کومنتشر قین کی ایک جماعت نے ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب بیں صحاح ستہ موطا ما لک مسند احمد ، اور سنن داری کی احادیث کے تمام الفاظ کو حروف تبجی کے مطابق ترتیب دیا ہے، اور ہر لفظ کے تحت اس سے متعلقہ احادیث بیان کی بین نیز اس حدیث کے ناقلین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ الفاظ احادیث کی میہ جم تمام معاجم میں سب سے زیادہ جامع اور آسان ہے، کیونکہ اس میں باحث ایک لفظ کے ذریعے پوری حدیث کو تلاش کر سکتا ہے۔ نیز اس کے حوالے کو بھی ڈھوٹڈ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کر بھی تھی کا یفر مان۔ (ابعس احت کی فسی و جسمہ اخیک صدقہ) اس حدیث کو آپ مادہ ''دوج' اور' صدقہ) اس حدیث کو آپ مادہ ''دوج' اور' صدق' میں تلاش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ میں آپ کو بیرحدیث شریف مل مادہ ''بین ۔ اس کتاب کے متعلق سے بات باعث افسوس ہے کہ اس کے محدود سننے محدود مکتبوں سے بی شائع ہواتھا۔

## كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال:

شیخ علاءالدین علی متنی هندی (م 975 ه ) نے اس کتاب میں الجامع الصغیر،الجامع الکبیر میں

واروشده قولی ۱، رفعی اها، یث کواش مرنے کے ساتھ ساتھ اس پراضانے بھی کئے ہیں اوراسے فقہی ابواب کے اعتبار سے ترشیب ویا ہے۔ مولف خود فرماتے ہیں:

''جواس کتاب کو حاصل کرلے تو گویاس نے جمع الجوامع کوابواب بندی اوراحادیث کشرہ کے اضافہ کے ساتھ حاصل کر لیا۔ کیونکہ مولف نے الجامع الصغیر میں بھی اضافہ کیا اوراس کے ذیل میں الیں احادیث جمع کیں جوجمع الجوامع میں نہتیں'' یہ کتاب چارجلدوں میں ہندوستان ہے 1364 ھمیں شائع ہوئی تھی۔

(ه) احادیث مشهوره کی اہم تالیفات:

1. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة:

امام حافظ مورخ محر بن عبدالرحمٰن سخاوی (831-902هـ) نے اس کتاب کو ابواب اور حرف بھی کی بنیاد پرتر تیب دیا ہے۔ وہ حدیث کواس کے حرف میں ذکر کرتے ہیں، پھراس کے درجہ صحت کو بیان کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ بیرحدیث موضوع ہے یااس کی کوئی اصل نہیں۔ نیز اس حدیث کے بیان کرتے ہیں ہودود ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں اقوال علاء اور ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں وہ حدیث موجود ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں 1375 ہے میں شائع ہوئی تھی۔

2. كشف الخفاء و مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:

انہوں نے اس کتاب کا اختتام ایک شاندار خاتمہ پر کیا ہے بھی پال بھش تا اوں سے ہارے بین کی معلومات دیں ، اور ان کے درجہ کا ذکر کیا ہے۔ نیز بعض صحابہ اور نا بعین کی طرف منسوب پچھ مقامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بعض احادیث موضوعہ ، ابواب فقہ نیز ان ہے متعلق صحیح بضعیف ، اور موضوع علی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بعض احادیث موضعہ احادیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی دوجلدوں میں احمد قلاش کی تعلیق کے ساتھ موسسہ الرسالہ سے شائع ہوئی تھی ۔ اس کے آخر میں حروف کی فہرست کے ساتھ ابواب کی فہرست بھی ذکر کی گئی ہے۔

(و) موضوع احادیث اور ان کے واضعین کے بارے میں <sup>لکھی گئی</sup> مشہور کتابیں

تذكرة الموضوعات:

ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی (448-507ھ) نے اس کتاب کور دف مجم پر تر تنیب دیا ہے۔ وہ پہلے صدیث کوذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1323ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

2. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:

حافظ جلال الدین سیوطی (849-9110 ھ) نے اس کتاب کوابواب فقداور موضوعات کے اعتبار سے تالیف کیا ہے۔ وہ پہلے حدیث ذکر کرتے ہیں، پھروس کے بارے میں پائے جانے والے اقوال ائمہ کا قذکرہ کرتے ہیں۔ پھروہ اس کے واضع اور وضع کے منزم کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب کی مرتبہ دوجلدوں میں شائع ہو پچکی ہے۔

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:

ابوالحس علی بن محمد (این عراق) الکنانی (923ھ) کی یہ کتاب ابواب کے مطابق ترتیب دی گئی ہے۔ یہ کتاب دوجلدوں میں مصرے 1378 ھ میں شائع ہوئی تھی۔

4. المصنوع في معرفة الموضوع:

محدث شُخْ ملاعلی القاری (م1014 ھ) کی اس کتاب کو الموضوعات الصغوی '' بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں شُخْ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق کے ساتھ 1969ء نیں صاب کے متب مطبوعات اللہ یہ سے شائی ہوئی تھی۔ ملاعلی قاری نے 'الاسر از الموفوعة فی الاحب از الموفوعة فی الاحب از الموضوعة '' کے نام سے مشہور الاحب از المموضوعات الکبری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب محمد الصباح کی تحقیق کے ساتھ 1971ء میں بیروت کے دارالا مامداور موسسد الرسالة ہوئی تھی۔

ے ٹائع ہوئی تھی۔ (ز) اختلاف احادیث پر ایکھی گئی مشہور کتابیں

1. تأويل مختلف الحديث:

امام حافظ عبداللہ بن مسلم ابن تنبیہ الدینوری (213-276 هے) نے اس کتاب میں منکرین حدیث کے شبہات کارد کیا ہے، جن کا بیالزام ہے کہ اصحاب حدیث نے متعارض اور متناقض احادیث کو حدیث نے متعارض اور متناقض احادیث کو جمع کیا ہے جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، پھر اس تعارض کور فع کرنے کی صورت بتائی اور شبہات کا از الدفر مایا۔ اور ان پیچیدہ مسائل کو بھی حل کیا ہے جنہیں سمجھن بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1326 ھیں مصرے شائع ہوئی تھی۔ شائع ہوئی تھی۔

2. مشكل الآثار:

محدث فقیدابوجعفر احمد بن محمد طحاوی (239-321ه) کی بیکتاب 1333 هیل بهندوستان سے مثالغ موکی تھی۔

3. مشكل الحديث وبيانه:

امام محدث ابو بکر محمد بن الحن (ابن فورک) انصاری اصبهانی (م 406ھ) کی سے کتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1362ھ میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

(ح) حدیث کے ناسخ ومنسوخ کے بارے میں کھی گئی اہم کتاب

1. الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار:

ا مام حافظ البو بكر محمد بن موى حازى ہمذانی (548-584ھ) كى بير كتاب اپنے موضوع ميں كھى گئى جامع ترین كتاب ہے۔ اس كتاب كوابواب فقد كے مطابق تر تيب دیا گیا ہے اور ہر ہا ب میں السے مارے گئی ہیں جن میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، ان كے بارے میں علاء كے اقوال كوذكر

کرنے کے ساتھ ساتھ ناتخ ومنسوخ احادیث کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ عام طور پر صاحب کتاب اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اور اقوال کے درمیان ترجیح کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ علامہ حازی نے اپنی کتاب کو ایک فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ علامہ حازی نے اپنی کتاب کو ایک فیم مقدمہ ہے شروع کیا ہے جس میں اس علم کا آغاز وار نقاء اور اہمیت پر روشنی الی گئی ہے۔ نیز اصول ترجیح اور ان کے درجات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے عمدہ ایڈیشن شیخ راغب طہاخ حلبی کی شخصیت کے ساتھ 1346 مد میں حلب سے شائع ہوا تھا۔

# (ط) احادیث کے اسباب ورود کے بارے میں اہم کتاب

1. البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف:

محدث سید ابراہیم بن محمد بن کمال الدن جو ابن حمزہ جیٹی دشتی (1054-1120ه) کی سید ابراہیم بن محمد بن کمال الدن جو ابن حمزہ جیٹی دشتی دائر کرتے ہیں، پھر کتاب ہوروں نے اس کتاب کو حروف مجم پر ترتیب دیا ہے۔ وہ پہلے حدیث کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا سبب ورود بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب 1329 ھیں حلب سے بڑے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہو کی تھی۔

# (ی) احادیث کے الفاظ عربہ اور لغوی ونحوی تحقیق کے بارے میں اہم کتب

1. الفائق في غريب الحديث:

ابوالقاسم جارالتد محمد بن عمرالزمخشری (427-538 ه ) کی بیر کتاب محمد ابوالفضل ابرا جمیم اور علی محمد البجاوی کی تحقیق کے ساتھ تین جلدول میں قاہرہ سے 1366 ھ میں شاکع ہوئی تھی۔

### 2. النهاية في غريب الحديث والأثو:

امام مجدالدین ابوالسعا دات مبارک بن محمد (ابن الاثیر بزری) (544-606 و) کی میہ کتاب غریب الحدیث میں جامع ترین اور مشہورترین کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے سے پہلے علم وکھنتوں کے ساتھا پی عظیم کا وش اور گہرے علم کو بھی جمع کردیا ہے۔ اے انہوں نے حروف مجم کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ وہ پہلے غریب لفظ کے لغوی مادہ کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث کولاتے ہیں مطابق ترتیب دیا ہے۔ وہ پہلے غریب لفظ کے لغوی مادہ کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث کولاتے ہیں جس میں وہ لفظ استعمال ہوا۔ پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں اور حدیث ولغت سے اس کے شواہد پر روشنی فرائد کی جامع ہوگئی ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ چیار والے ہیں۔ ان امور کی وجہ سے رہے کتاب بہت سے علمی فوائد کی جامع ہوگئی ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ چیار

بلدوں میں مصر سے شامع ہولی ان داراید شانداراید بیشن پروفیسر احمد زاوی اور محمود محمد طناحی کی شخشیق بے ساتھ 1383ھ/ 1963ء میں قاہر و کے دارا حیاء الکتب العربیہ سے شائع ہوا تھا۔

## 3. إعراب الحديث النبوى:

نحو کے امام ابوالبقاء عبداللہ بن الحسین العکمری (538-616 ھ) نے بیہ کتاب اپنے طلبہ کو الفرق بن الجوزی کی جامع المسانید کی تدریس کے دوران املا کروائی۔ جب بھی وہ کسی حدیث کی قابل شرح عبارت یا کسی قابل افرج علامہ شرح عبارت یا کسی قابل افوج کی اعراب سے گزرت تو طلبہ کواس کی تفصیل ککھوا دیتے۔ اس طرح علامہ ابوالبقاء نے اپنے طلبہ کواحادیث نبویق ہے چارسو بجیس مسائل املاء کروائے۔ بیمسائل قرآنی آیات ابوالبقاء نے اپنے طلبہ کواحادیث نبویق ہیں۔ اس اعتبار سے بیہ کتاب انتہائی اہم اور قابل قدر ہے۔ یہ کتاب عبد الإلمة نبھان کی تحقیق کے ساتھ دمشق کے جمع اللغة العربیہ سے 1977 و میں شائع ہوئی تھی شخص نے اس میں شہیل استفادہ کی خاطر فہارس کا اضافہ کر دیا ہے۔

# (ك)علل حديث كي النهم كتاب:

## 1. كتاب علل الحديث:

حافظ عبدالرطن بن الى حائم الرازى (240-327هـ) نے اس كتاب كوابواب برتر تيب ديا ہے، اور كتب على حديث ميں اب تك يه كتاب سب سے جامع كتاب ہے۔ يه كتاب دوجلدوں ميں مصر سے 343 ه ميں شائع بوئى تھى ۔اس ميں موجود احاديث كى تعداد دو ہزار آٹھ سو حاليس (2840) ہے۔

# (ل) رواة کے بارے اہم کتب:

## 1. تذكرة الحفاظ:

امام حافظ محمہ بن احمہ بن عثان الذہبی (673-748 ھ) نے اس کتاب کو راویوں کے طبقات کے اعتبار سے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے پہلے صحابہ کرام پھر تابعین پھر بعد میں آنے والے حضرات پر مشتل کل گیارہ طبقات بنائے ، جواسلام کے ابتدائی زمانے سے لے کر حافظ جمال اللہ بن یوسف بن عبدالرحمٰن مزی (654-742ھ) تک کے تذکرے پر مشتل ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے شیوخ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس طرح ان کی اس کتاب میں فدکور شخصیات کی میں اپنے شیوخ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس طرح ان کی اس کتاب میں فدکور شخصیات کی

تعدار 1176 تک جائی پیچی ہے۔ یہ کتاب چار جلدوں میں کئی مرجبہ شائع ہو پیکی ہے۔ اس کا اید ایڈیشن 1957ء میں ہندوستان میں شائع ہوا۔ اس طرح ایک مرجبہ بیروت ہے بھی یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ امام ذہبی کے ایک شاگر و حافظ ابوالمحاس محمد بن علی حینی وشقی (715-765ھ) نے '' والے طبقات الحفاظ للذھی'' کے نام ہے ایک کتاب کہ سی ہے۔

ای طرح حافظ تقی الدین ابوالفضل محر بن محر بن فهد باشی می (787-871ه ) نے "محظ الالحالاله بذیل طبقات الحفاظ" کے نام سے آس کا تتر مکھا ہے، جس میں علامہ ذہبی اور علامہ حینی دونوں کی کتابوں ہ استدواک کیا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی '' ذیل طبقات الحفاظ للذھی '' کے نام سے اس کا ضمیم ملکھا ہے۔ سینوں ضمیم بڑے سائز کی ایک جلد میں حسام الدین قدی کی تحقیق کے ساتھ 1347 میں میں دشق سے شائع ہوئے تھے۔

#### 2. تهذیب التهذیب:

حافظ شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی ابن جمرعسقا انی (773-852ھ) نے اس کتاب کو حروف بھم کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے تمام رواۃ کے تراجم کا احاطہ کرنے کوشش کی ہے۔ یہ کتاب ہارہ جلدوں میں ہندوستان سے 1325 ھاور 1327ھ میں شائع ہوئی تھی، پھر 1387ھ میں بیروت سے بھی شائع ہوئی۔

# (م) جرح وتعدیل کے اہم مصاور

#### 1. الضعفاء:

امیرالمومنین فی الحدیث محمد بن اساعیل البخاری (194-256ه) کی میرۃ لیف ایک تصنیف نفیس ہے۔ انہوں نے اسے حروف مجم کے مطابق ترتیب دیا ہے اور ہرحرف کے تحت آنے والے اساء کوذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صرف ضعیف راویوں کے نام الکھٹے کئے ہیں اوراختصار کے ساتھ ہرراوی کا حکم بھی بیان کردیا ہے۔ ریم کتاب ہندوستان سے پچھ رسائل کے ساتھ 1349 ھیں اور پچھ مستقل طور پر بھی شائع ہوئی ہے۔ ریم کتاب 'الضعفاء'' بھی اس کے حاشیہ میں شائع ہو چکی ہے۔

## 2. 🚽 كتاب الضعفاء المتروكين:

امام حافظ احمد بن شعیب النسائی (215-303 س) نے اس کتاب کوروف مجم پرتر تیب دیا

ہاور ہرحرف کے شخص اس ساماء الرکئے ہیں۔ انہوں نے بھی صرف ضعفاء کے تذکرے پر اکتفا فی مایا ہے۔ سیر تباب ایک مدہ جید ہیں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ یبال اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ امام بخاری اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں تمام ضعفاء کا استیعاب نبیس کیا۔

## الجرح والتعديل:

عبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی (240-327ھ) کی ہے گتاب جرح وتعدیل کے باب میں معقد مین کی کتاب جرح وتعدیل کے باب میں معقد مین کی کتاب میں سب ہے جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب علمی مواداور کھڑ ہے فوائد ہے لبرین ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ حدیث کے ماہر اور نقاد علاء کے تذکرے پر بھی مشتمل ہے ۔اس میں کے ساتھ ساتھ تاریخ حدیث کے ماہر اور نقاد علاء کے تذکرے پر بھی مشتمل ہے ۔اس میں ان محدول میں ہندوستان سے شائع جوئی تھی ،ان میں ہندوستان سے شائع جوئی تھی ،ان میں ہندوستان سے شائع جوئی تھی ،ان میں ہندوستان کے تراجم اور اس میں ہندوستان کے گئے ہیں۔

## 4. ميزان الاعتدال:

امام حافظ میں الدین محمہ بن احمہ الذھبی (673-748ھ) نے اس کتاب کوحروف مجمم پر سرتیب ویا ہے۔ انہوں نے راویوں کی جرح وتعدیل کے بارے میں علاء کے اقوال بیان کئے ہیں۔ اس کتاب میں (11053) سوائح موجود ہیں۔ یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہوچکی ہے، جن میں سے ایک مرتبہ علی محمد بجاوی کی تحقیق کے ساتھ 1963ء میں درمیا نے سائز کی چار جندوں میں قاہرہ سے شائع موفئی تھی۔ اس فن میں علامہ ذہبی کی ایک اور کتاب ''المغنی فی الضعفاء'' بھی ہے جو 1971 میں ڈاکٹر نورالدین عتر کی تحقیق کے ساتھ حلب کے دار المعارف سے درمیا نے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

## 5. السان الميزان:

ابن حجر عسقلانی (773-852ھ) نے اس کتاب میں ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے جن کا ذکر علامہ ذھبی نے میزان الاعتدال میں نہیں کیا ۔انہوں نے تقریبا (14343) سوائح کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب 1331 ھیں بڑے سائز کی چھ جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

6. كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:

امام ابوالحنات محمد عبدالحي لكھنوى ھندى (1264-1304ھ) كى بيە كتاب انتباكى اہم اور

شاندار تصنیف ہے۔ انہوں نے اس میں جرح و تعدیل کے اہم قواعد اور اس بارے میں نقاد انہ کی اصطلاحات کو انتہائی عدگی ہے ذکر کیا ہے، اور اس اہم جلیل الشان علم کے بارے میں بہت ہے ایے امور بیان کئے ہیں جن ہے اس علم میں مشغول ہونے والاشخص بھی بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے ان تمام اصواول کو بیان کیا ہے جن کی بنا پر کسی حدیث کو سیحے یاضعیف قراد دیا ہوئے گا۔ نیز اس سلسلے میں علاء ومحد ثین کے در میان کیا ہے جن کی بنا پر کسی حدیث کو سیحے یاضعیف قراد دیا ہوئے گا۔ نیز اس سلسلے میں علاء ومحد ثین کے در میان پائے جانے والے اختلاف اور ان کے در میان رائے اصطلاحات کی بھی وضاحت کی ہے ۔ یہ کتاب در میانے سائز کی ایک جلد میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی شخیق و تعلیق کے ساتھ دیں اس میں حالت کی ہوئی تھی۔

# (ن) تخ تح احادیث کے اہم مصادر:

. نصب الراية لأحاديث الهداية:

امام حافظ جمال الدین عبدالله بن یوسف زیلعی حنی (م762ه) نے اس کتاب میں فقد حنی کے بنیادی مصاور میں ہے ایک ' الحصد ایت' میں موجود احادیث کی تخریج کی ،اور اس کے درجہ، ناقش اور طرق کو بیان کیا۔ یہ کتاب ایک نفیس حاشیہ ' بغیة الاسمعی فی تخریج الزیلعی' کے ساتھ ادار ہ مجلس علمی کی تحتیق کے ساتھ 238 ء میں بڑے سائز کی چارجلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔

. الدراية في تخريج احاديث الهداية :

شیخ الاسلام الحافظ ابن جمرعسقلانی نے اس کتاب میں امام زیلعی کی کتاب کی تلخیص کی ہے۔ یہ کتاب 1299 ھ میں دبلی سے شاکع ہوئی ۔اس کا ایک جدید ایڈ بیشن سیدعبداللہ ہاشم میانی مدنی کی شخصیق کیساتھ 1964ء میں قاہرہ سے شاکع ہواتھا۔

## 3. تلخيص الحبير:

ابن حجرعسقلانی نے اس کتاب میں امام ابوالقاسم رافعی کی شرح الوجیز میں موجود احادیث کی تخریخ کی ہے۔ بیہ کتاب درمیانے سائز کی جارجلدوں پر مشتمل ہے،اورعبداللہ باشم یمانی کی تحقیق کے ساتھ مصرے شائع ہوئی ہے۔ای طرح بیامام نووی کی المجموع کے حاشیہ پر بھی شائع ہو چکی ہے۔

. تخريج احاديث إحياء علوم الدين للإمام الغزالي:

حافظ زین العابدین عبدالرحیم بن حسین العراقی (م806ه) نے امام غزالی کی"احیاء

العلوم "ميل موجود العاديث في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار "ركام- بعدازال ابن جرف المام واتى سروجان والى العاديث كي بحم

5. مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا:

حافظ جلال الدين سيوطى ني اس كتاب مين قاضى عياض (م 544 هـ) كن "الشفاف عير في المعدون المسلم المسلم

(س) سنت وحدیث کی اہمیت ومرتبہ اور اس سے متعلق اعتراضات کے

جواب برمبنی اہم مصادر

1. كتاب الرد على الجهمية:

عثان بن سعید دارمی کی اس کتاب کو''ر دالدارمی علی بشر المریمی'' بھی کہا جاتا ہے اور یہ کتاب ایک نفیس جزء میں 1358 ھاپس مصرے شائع ہوئی تھی۔

2. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم:

امام مجتبدا اوعبدالله محمد بن ابرا ہیم الوزیرالیمانی (م775ھ) کی بیر کتاب دوجلدوں میں مصر ہے شائع ہوئی تھی۔

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة:

ام مجرعبدالحی لکھنوی کی ہے کتاب شخ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق کے ساتھ درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1964ء میں حلب سے شائع ہو گی تھی۔

4. تحقیق معنی السنة وبیان الحاجة إلیها: سیسلیمان ندوی کی پر تابایک جزاطیف مین مصر سے شائع مولی تھی۔

5. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:

واكر مصطفىٰ السباعي (1384 ھ/1964ء) كى يەكتاب بۇے سائزكى ايك جلد ميں

1961ءمیں مصریے شائع ہوئی تھی۔

6. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل و التضليل والمجازفة:

شخ عبدالرطن بن بحجی معلمی بمانی کی بیرکتاب درمیانے سائز کی ایک جند میں 1378 درمیں مصر کے مطبعہ سلفیہ سے شائع ہوئی تھی۔

7. الحديث والمحدثون:

ڈاکٹر محمد محمد ابوز ہو، کی بیرکتاب بہلی مرتبہ مصرے 1958 نمیں شائع ہو أی تھی۔

8. ظلمات ابى ريه:

مجرعبدالرزاق جزه کی بیرکتاب 1379 ه میں مصر کے مطبعہ سلفیہ سے شاکع ہوئی تھی .

9. السنة قبل التدوين:

محمد عجان الخطیب کی ہے کتاب پہلی مرتبہ بڑے سائز کی جلد میں 1383 ھ میں اور دوسری مرتبہ بیروت کے دارالفکرے 1391 ھ میں شائع ہوئی تھی۔

10. أبوهريره راوية الإسلام:

محمد عجائ الخطیب نے اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنداور آپ کی روایات سے متعلق پائے جانے والے شبہات کا جواب دیا ہے۔ یہ کتاب 1963ء میں مصر سے شائع ہوئی۔

11. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين و الكتاب المعاصرين: و الكرم معاصرين: و المرم معراية معرك مجمع البحوث الاسلامية في شالع كي بيري المعاصرين الم

12. بحوث في تاريخ السنة المشرفة:

ڈاکٹرا کرم ضیاء عمری کی اس کتاب کا دوسراایڈیشن 1972 میں بغداد سے شاکع ہوا تھا۔

13. سنت كى آئينى حيثيت:

سیدا بوالانلی مودودی کی بیر کتاب اسلامک پهلیکیشنز لا بورے (1981ء) شائع ہوئی تھی۔

14. سنت خيرالانام:

جسنس پیرمحد کرم شاه الا زہری کی بیر کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشنز لا ہور سے شائع ہوئی۔

15. حجيت حديث:

مولا نامحدادرلیس کا ندهلوی کی بیکتاب ریلوے روڈ لا مورسے شاکع ہوئی۔

16. حجيت حديث:

جسٹس محر تقی عثانی کی ہے کتاب ادارہ اسلامیات لا مورسے 1991ء میں شائع موئی تھی۔

(ع) علوم حدیث سے متعلق اہم مصادر:

1. المحدث الفاصل بين الراوى و الواعى:

قاضی حسن بن عبدالرحمٰن بن خلاد رامهرمزی (م360ه) کی بیرکتاب اصول حدیث کے بارے میں گھی گئی سب سے قدیم کتاب ہے۔ بیرکتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب کی تحقیق کے ساتھ بیروت کے دارالفکر سے 1971ء میں شائع ہوئی تھی۔

2. معرفة علوم الحديث:

امام ابوعبدالتدمحمد بن عبدالله الحائم النيشا بوری (م 405ھ) نے اس کتاب میں علوم حدیث کی بچاس انواع ذکر کی میں۔ بیکتاب ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق کے ساتھ 1937ء میں مصرے شاکع ہوئی ہے۔

3. الكفاية في علم الرواية:

حافظ ابو بکراحمد بن علی خطیب بغدادی کی بیر کتاب (م 1357 هے) میں ہندوستان سے شاکع ہوئی تھی۔ انہوں نے اس میں علوم حدیث کے اصول ود قائق کو جمع کیا ہے، اور بیر کتاب بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کوعلوم حدیث کا اہم مرجع شار کیا جا تا ہے۔ خطیب بغدادی نے 'السحامع لا خساری و آداب السامع ''کنام سے بھی ایک کتاب کھی جس پر ڈاکٹر محمد بجاج الخطیب کی سحقیق موجود ہے۔

4. الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:

قاضی ابوالفضل عیاض بن موی تحصی (476-554ه) کی بیرجامع کتاب ان سے پہلے موفین کے افادات پرمشمل ہے۔ انہوں نے اس میں اپنی تحقیقات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ بید کتاب سیدا حمصر کی مختیق کے ساتھ 1970ء میں مصرکے دارالتر اث اور پھر تیونس کے المکتبہ العتیقہ سے شائع ہوئی ہے۔

5. علوم الحديث:

امام ابوعمر وعثمان بن عبدالرحمن شہرزوری ابن الصلاح (577-643ھ) کی بیر کتاب چھٹی اور ساتویں بھری میں کھی گئی جامع اور عمیق ترین کتاب ہے۔ بید کتاب مقدمة ابن الصلاع کے نام مے مشہور ہے ، اور انہول نے اس میں علوم حدیث کی (65) انواع کو جمع کیا ہے۔ بیر کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور اس کا ایک ایڈیشن ڈاکٹرنو رالدین عترکی تحقیق کے ساتھ 1966ء میں شائع ہو اتھا۔

### 6. 🦳 تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى:

امام جلال الدین سیوطی نے اس کتاب میں امام نووی کی 'التقریب و التیسیر لمعوفة احدادیث البشیر و الندیو '' کی شرح کی ہے۔ انہوں نے اس میں علوم صدیث کے وقائق اور فوائد کشیرہ کوجی فر مایا ہے۔ یہ کتاب 1966ء میں پروفیسر عبد الوہا بعبد اللطیف کی شخص کے ساتھ دواجزا میں مصرے شائع ہوئی تھی۔

## 7. توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار:

علامہ محد بن اساعیل الامیر الصنعانی (1182 ھ) کی یہ کتاب چند قابل اعتر اس مسائل کے باوجود ایک عمدہ کتاب محد کی تحقیق کے ساتھ 1366 ھ میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

## 8. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث:

بلادشام کے علامہ محمد جمال الدین قاسمی (1283-1333 ھ) کی بیر کتاب انتہائی عمدہ فوائد پر مشتمل ہے۔ اس میں علوم حدیث کے بنیادی مسائل و دقائق اور اس بارے میں علاء کی آراء کو آسان انداز میں ذکر کردیا گیا۔ اس کتاب کا ایک ایڈیشن 1961ء میں قاہرہ سے شائع ہوا تھا۔

## 9. توجيه النظر إلى أصول الأثر:

عالم محقق شیخ طا ہرالجزائری (1268-1338ھ) کی بید کتاب علوم حدیث کی ایک مایہ نازاور قابل قدر کتاب ہے۔اس میں بہترین مسائل وزکات اور علاء سابقین کی کتابوں میں موجود فوائد کثیر ہ کو جمع کیا گیا ہے۔ بید کتاب دسویں صدی کے بعداس موضوع پر لکھی گئی بہترین کتاب ثار کی جاتی ہے۔ بید کتاب 1329ھ میں مصر سے اور ایک مرتبہ لبنان سے بھی شائع ہوئی ہے۔

(11. قواعد في علوم الحديث:

پاکستان کے مایہ ناز عالم محقق علامہ ظفر احمد عثمانی تھانوی کی یہ کتاب حدیث کے اصول بقواعداورعلوم برشتمل ایک مایہ ناز کتاب ہے۔اس کا تلیسراایڈیشن شخ عبدالفتاح ابوغدہ کی تحقیق کے ساتھ 1972ء میں حلب کے مکتب المطبوعات الاسلامیة سے شائع ہواتھا۔

11. علوم الحديث ومصطلحه:

ڈاکٹر صب حی صالح نے اس کتاب میں علوم صدیث کوعد ہلمی انداز میں پیش کیا ہے ہیں گتاب 1959 ، میں جامعہ وشق سے شائع ہوئی تھی۔ بیہ کتاب کی مرتبہ لبنان سے بھی شائع ہو چکی ہے۔

12. أصول الحديث (علومه ومصطلحه):

ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب نے موجودہ زمانے کی ضرورت سے مطابق اس کتاب میں علوم حدیث کوائتہائی عدہ اور دری انداز میں چیش کیا ہے۔ اس کتاب میں اس علم کے فروئ اور اصول کے درمیان موجود تعلق کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس میں حدیث کی حفاظت اور علماء کی اس میدان میں لا ثانی اور بے مثال محنت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد عجاج نے اپنی کتاب کا اختیا معلوم حدیث کی اہم مباحث پر کیا ہے۔ یہ کتاب 1971ء میں لبنان کے دار الفکر سے شائع ہوئی تھی۔

13. كتاب الشهاوى فى مصطلح الحديث: پرونيسرابراميم دسوتى شهاوى كى يه كتاب 1966ء يس شائع مولى تقى-

14. لمحات في أصول الحديث والبلاغة النبوية: والمرائحة النبوية: والمرحمداديب صالح كاس كتاب كا يبلاجز و1970 ويس وشق سے شائع مواتھا۔

15. منهج النقد في علوم الحديث:

11. مہت مہت میں معتوبی صوح میں معتوبی ہے۔ واکٹر نورالدین عتر کی میاکتاب درمیانے سائز کی ایک جلد میں 1972ء میں شام کے دارالفکر سے شائع ہوئی تھی۔ شائع ہوئی تھی۔

## فقهاسلامي

# (أ) فقه في:

#### 1. المبسوط:

مثمی الائمہ ابو برخمہ بن احمہ بن سبل السزھی (م488ھ) کی بیرکتاب 1324ھ بین قاہرہ کے مکتبہ ''مطبعہ السعادۃ'' سے تیس جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ دراصل امام سزھی نے مبسوط کو امام احمانی ابوالفضل محمہ بن حجمہ مروزی المعروف حاکم شہیدر صداللہ (م334ھ) کی کتاب ''الکائی'' کی شرح کے طور پر لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فقہ کے تمام ابواب کا احاط کیا ہے۔ اس کتاب میں امام سرخی کا طریقتہ کاریہ ہے کہ وہ پہلے مسئلہ ذکر کرتے ہیں ،اور پھرفقہ خفی کے مطابق اس کے دلائل بیان کرتے ہیں ، پھر دوسرے مداہب اوران کے دلائل بیان کرتے ہیں ، پھر دوسرے مداہب اوران کے دلائل بیان کرتے ہیں ، پھر دوسرے بعض اوقات کو تقد خفی کے علاوہ دوسرے مسائل کو بھی رائح قرار دے دیتے ہیں ،اور پھراس کی وجوہ ترجیحات بھی بیان کرتے ہیں ،اور پھراس کی وجوہ ترجیحات بھی بیان کرتے ہیں ،اور پھراس کی وجوہ ترجیحات بھی بیان کرتے ہیں ۔ لحظ اوقات احتاف اور دوسرے اصحاب غدام ہے دلائل کے درمیان الی عدہ قطیق کے سال کو بھی کا مسلک ذکر کرتے ہیں ۔ اور بعض اوقات امام احمہ بن ضبل اوراضحاب خوام کا مسلک بھی نقل کردیے ہیں۔

سے کتاب نقہ میں مدون کی گئی کتابوں میں ایک لاجواب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ دفقی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بعد میں آنے والے مصنفین نے امام سرخسی کی اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ جب ہمیں علاءر جال کی زبانی اس کتاب کے متعلق ایک بجیب بات معلوم ہوتی ہے تو اس کتاب اور اس کے مولف کی قیمت اور قد رومنزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ امام سرخسی نے اس پوری کتاب کو یاس کے اکثر حصہ کو زبانی اپنے حافظ کے بل ہوتے پراس وقت لکھوایا جب وہ فرغانہ کے علاقہ اوز جند کے ایک پرانے کئویں میں قید تھے۔ فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کئویں کے کنارے پر بیٹھ جاتے تھے اور امام سرخسی گھرے کئویں میں بیٹھ کرطلبہ کو اماکر وایا کرتے تھے۔

تحفة الفقهاء:

علاء الدين محمد بن احمد سمرقندي (م 540هـ) كى كتاب ہے۔ يه كتاب 1958 ميس ومشق

۔ ڈاکٹر ممرز کی عسادالہ و کی آئی سے ساٹھ تین جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔اور دوسری مرتبہ سید محمد اللہ و کا کا مرتبہ سید محمد اللہ و کا مرتبہ سید محمد اللہ و کا مرتبہ سید میں شائع ہوئی تھی۔ میں میں شائع ہوئی تھی۔

١. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:

علاء الدین ابو بحرابن مسعود بن احمد کاشانی (م 587 هـ) کی کتاب ہے۔ مولف مذکور فقہ خفی کے کبار ائمہ میں ہے ہیں اور حلب کے رہنے والے ہیں ۔ آپ کو'' ملک العلماء'' (علاء کا بادشاہ) کے لئیب ہے بار ائمہ میں ہے ہیں اور حلب کے رہنے والے ہیں ۔ آپ کو'' ملک العلماء' (علاء کا بادشاہ) کے لئیب ہوں نے یہ کتاب علامہ سمر قندی کی کتاب تحققۃ الفقیماء کی شرح کے طور پر کہ سی مقتی ۔ یہ فقد کی ایک جامع اور سکیس ترین کتاب ہے جو 1382 ھیں وشق ہے سات ہوی جلدوں میں شاکع ہوئی تھی۔

4. الهداية:

علی بن ابو بکر مرغینانی کی بیر کتاب 1355 ہے ہیں مصر سے جارجلدوں مین شائع ہوئی سے ۔ ہدایہ کی بہت می شروحات کھی گئی ہیں جن میں امام کمال بن جام (م861ھ) نے ہدایہ کی شرح '' فتح القدر'' کے نام سے کھی ایکن اس کی شکیل سے پہلے آپ کا نقال ہو گیا اور پھرشس الدین احمد بن قودر جو کہ قاضی زادہ کے نام سے معروف ہیں ، انہوں نے اس کا تکملہ لکھا، جس کا نام'' نتائج الافکار'' رکھا۔ یہ کتاب آٹھ جلدوں میں (جیمابن ہمام کی اور دوقاضی زادہ کی ) قاہرہ کے مکتبہ تجاریہ سے شائع ہوئی تھی۔

5. ردالمختار على الدرالمختار على متن تنوير الأبصار:

شخ محرامین بن عمر عابدین (1198-1252 ه) کی کتاب ہے مولف مذکور فقہ خنی کے انمہ میں ہے ہیں۔ یہ کتاب ' حاشیہ ابن عابدین' کے نام ہے معروف ہا اور مصر سے 1326 ه میں پانچ بیل ہے جادر مصر سے 1326 ه میں پانچ بیل بنتا کو جدوں میں شائع ہوئی تھی مولف اس حاشیہ کو بورا کرنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے لبذا ان کے فرزندار جمند شخ محمد علاء الدین (م 1306 ه) نے دوجلدوں میں اس کتاب کا تکملہ کا محمد اس کا م' قرة عیون الا خبار لتکملة رد المحتار' رکھا۔ یہ کملہ 1326 همیں مصر سے شائع ہوا تھا۔ اس فقہ مالکی :

1. المدونة الكبرى:

امام مالك بن انس اصب حي (93-179 هـ) كي مشهورز مانه كتاب ہے۔ امام مالك

کے شاگر دعبدالرحمٰن بن قاسم ہے اس کتاب کوفقل کرنے والے''امام عبدالسلام بن معید بن حبیب تنوخی' (160-240 هـ) میں جو "سحون " کے لقب سے یاد کئے جاتے میں ،اور بلادمغرب میں ر پاست علم کے تا جدار تھے۔ بیر کتاب قاہرہ کے مطبعہ السعادہ سے 1323 ھ میں آٹھ بڑی جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ مدونہ کبری میں فقہ کے تمام ابواب کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا غالب منج يبى بك كامام محون نے امام عبد الرحمٰن بن قاسم يسوالات كئے اور عبد الرحمٰن بن قاسم نے ان سوالات کے وہ جواب وئے جوانہوں نے امام مالک سے سنے تنے ۔اگرانبیں کسی مسلمیں امام مالک کاجواب یادند ہوتا تو اپنی طرف سے جواب دیتے اور جواب کواپنی طرف منسوب کرتے۔ بعض اوقات مسائل فلیمیہ کوسوال وجواب کے انداز ہے ہٹ کربھی بیان کرتے ہیں اور مبھی دلائل نقلیہ ( قرآن ،سنت ، آثار صحابہ و تابعین وفقہاء اہل مدینہ ) کوبھی ذکر کرتے ہیں۔علماء نے اس کتاب کو بہت اہمیت دی اور اس کی بہت ی شروحات وحواثی لکھے ۔اس کی سب ہے مشہور شرح ''الطراز'' ہے جوشیخ سند بن عنان مصری کی کھی ہوئی ہے۔اسی طرح ابوالحسن ملی بن مجمد عبدالحق نے بارہ جلدوں میں اس کی ایک شرح لکھی ہے۔ مدونہ کا ایک حاشیہ'' المقد مات الممھد ات' ہے جو قرطبہ کے قاضی ابوالولید محمد بن رشید (450-520 ھ) کا لکھا ہوا ہے اور بیرجا شیدمدونہ کے ساتھ مطبوع شكل مين مل جاتا ہے۔

2. المعتهد و نهاية المقتصد:

محمہ بن احمہ بن رشد قرطبی (520-595ھ) کی کتاب ہے اور دوجلدوں میں مصر سے شائع ہوچکی ہے۔

### 3. القوانين الفقهيه:

محمہ بن احمد ابن جزی کلبی غرناطی کی کتاب ہے جو 1344 ھایں تیونس سے ایک خوبصورت جید میں شائع ہوئی تقی \_ بعد میں لبنان ہے بھی شائع ہوئی \_

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:

محمہ بن محمہ مغربی (م954ھ) کی کتاب ہے مولف 'خطاب' کے لقب سے مشہور ہے۔ یہ کتاب علامہ طلیل بن اسحاق بن موی (م767ھ) کی مختفر کی شرح ہے۔ یہ شرح (1328ھ) میں مصر میں چھ پھلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

الشرح الكبير على مختصر خليل منح القدير:

احمد بن ٹر بن احمد عدوی المعروف بدور دیر (م 1201 ھ) کی بید کتاب 1309 ھیں مصر سے چارجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن عرفہ دسوتی (1230 ھ) نے ملامہ در در یک اس کتاب پر حاشیہ کھا ہے۔ بید کتاب علامہ شخ محمد علیش مالکی کی تقریرات کے ساتھ مصر کے مکتبہ دارا دیا ءالکتب العربیہ سے بڑے سائز کی چارجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ رحی فقہ شافعی:

(ن) هدم ن. 1. كتاب الأم:

.5

امام شافعی رحمة الله علیه (150-204 م) کی بیرکتاب قاہرہ کے مطبعہ امیر بیت 1321 ه میں بڑے سائز کی سات جلدوں ہیں شائع ہوئی تھی۔ اس کے حاشیہ میں اساعیل ہی تھی مزنی کی مختصر اور امام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث ہے۔ کتاب الام مصر سے دوسری مرتبہ بھی شائع ہوئی متحی۔ کتاب الام مصر سے دوسری مرتبہ بھی شائع ہوئی متحی۔ کتاب الام مصر نے دوسری مرتبہ بھی شائع ہوئی کتاب الام میں فقہ کے تمام ابواب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام شافعی نے اسے کتاب در کتاب ترتیب دیا ہے ، اور ہر کتاب کے تحت کئی ابواب ذکر کرنے ہیں۔ بیا بواب اکثر کسی ایک اسل قرار دیا جا تا ہے۔ باب ذکر کرنے کے بعد میاب نے مدیث سے شروع ہوتے ہیں جنہیں اس باب کی اصل قرار دیا جا تا ہے۔ باب ذکر کرنے کے بعد امام شافعی اپنے ند ہب کے احکامات کوعمہ ہاور واضح عبارت میں بیان کرتے ہیں۔

2. المهذب:

ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی (م427ھ) کی بیکتاب مصرے کی بارچھپ چک ہے

3. المجموع شرح المهذب:

امام یکی بن شرف النووی (م 627ھ) کی بیات بن فقہ شافعی کی سب سے جامع کتاب ہے۔ البتہ اس کتاب وکمل کرنے سے پہلے مولف انتقال فرما گئے۔ بیات باب قاہرہ سے بڑے سائز کی نو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ امام نووی کی''منصاح الطالبین وعدۃ المفتین'' بھی فقہ شافعی میں کھی گئی کتابوں میں ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ بیات السالا 1338 ھیں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ بہت سے علاء نے اس کتاب کی شروحات کھی ہیں ، جن میں سب زیادہ مشہور احمد بن حجر بیتی ( 974ھ ) کی'' تحفۃ المحتاج بشرح المنھاح'' ہے۔ بیمصر سے آٹھ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس طرح جلال الدین محمد بن المحتاج بیش مور حجال الدین محمد بن المحتاج بیش مور کا مور خوال الدین محمد بن محمد بن محمد بین م

ازیں سیملامہ عمیرہ (م 975 ہے) اور علامہ قیلونی (م 1069 ہے) کے حواثق کیسا تھے مصرے مکتبہ دارائیں۔
الکتب العربیہ سے بڑے سائز کی چار جلدوں میں شائع ہوئی تھی ۔اس کی ایک اور مشہور شرت المغثی الکتب العربیہ سے بڑے سائز کی چار جلدوں میں 1958ء الحتاج الی معرف معانی البانی الحلتی سے کی جلدوں میں 1958ء میں شائع ہوئی تھی ۔اس طرح شمس الدین محمد بن احمد ولی مصری (م 1004 ہے) جوشافعی صغیر کے لئتب میں شائع ہوئی تھی ۔اس طرح شمس الدین محمد بن احمد ولی مصری (م 1004 ہے) جوشافعی البانی الحلمی "سے بڑے سے مشہور ہیں ان کی انہ المحتاج الی شرح المنھاج" مصرے مکتبہ "مصطفیٰ البانی الحلمی "سے بڑے سائز کی جار جلدوں میں شائع ہو بھی ہے۔

4. الأشباه والنظائر:

حافظ جلال الدین سیوطی کی کھی ہوئی یہ کتاب مکہ اور مصرے کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہیں۔

(ر) نقه بلي:

ا. 🔅 المغنى:

موفق الدین عبداللہ بن احمد ابن قد امد مقدی (م 620 ھ) کی کھی ہوئی عظیم الثان کتاب ہے۔ اس کتاب بیس علامہ مقدی نے ابوقا سم عمر بن الحسین (م 334 ھ) کی" مخضر الخرقی" کی شرح کی ہے۔ یہ فقت بلی کی سب سے زیادہ جامع کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ائمہ ثلاث اور سلف صالحین کے اقوال و آراء کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ فقہ میں یہ ایک انتہائی فیمتی اور اہم انسائیکلو پیڈیا ہے۔ نوجلدوں میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ قاہرہ سے 1367 ھیں سیدر شیدر ضائی تگرانی میں شائع ہوئی تھی۔

2. الشرح الكبير على متن المقنع:

مثم الدین عبدالرحمٰن ابن قدامه مقدی (م682ھ) کی بیرکتاب1348ھ میں ہارہ جلدوں میں شائع ہوئی تھی ۔اس کے ساتھ مغنی ابن قدامہ بھی شائع کی گئی تھی ۔

3. الفتاوى الكبرى:

یشخ الاسلام ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (م 728ھ) کے مرتب کردہ فاوی کاعظیم الشان مجموعہ ہے۔1382 ھیں ریاض سے بڑے سائز کی بندر ہ جلدوں میں شاکع ہوا۔

4. الفروع:

محد بن ملح المقدى (762ھ) كى تحرير كردہ بيكتاب مصر سے شائع ہو كى تھى۔

كشاف الهاع على متن الاقناع:

ﷺ منصور بن یونس بہوتی (1000-1051 ھ) کی بیے کتاب1366 میں شائع ہوئی تھی پیراس کا نیاا پُدیشن مکہ کرمہ کے گورنمنٹ پریس سے 1394 ھیں شائع ہواتھا۔

6. الدررالسنية في الأجوبة النجدية:

اس کتاب میں عبدالرحمان بن قاسم عاصمی قطانی نجدی نے نجد کے ارباب دعوت واصلاح کے ان اقوال کوجع کیا ہے جوفقہ، عقائد، سیاست شرعیہ اور امور دین سے متعلق ہیں ۔اس کتاب کی ترتیب بہت عمد و ہے اور اس کی ایک اہم ہات ہہے کہ انہوں نے اس میں ان کے قابلین کے حالات کا تذکرہ بھی کیا ہے ۔سب سے پہلے امام الدعوۃ شخ الاسلام محمد بن عبدالوصاب، پھرامام محمد بن سعوداور پھر دوسرے ائمہ کا ذکر مات ہے۔ یہ کتاب تراجم کے جز کے علاوہ چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے ۔اس کتاب تعلق دوسرے ائمہ کا ذکر مات ہے۔ یہ کتاب تراجم کے جز کے علاوہ چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے ۔اس کتاب تعلق تفسیر سے ہے۔ یہ کتاب دوسری مرتبہ بیروت سے 1965ء میں شائع ہوئی۔ فدکورہ ہالا کتب کے علاوہ فقہ خوز یہ کی ' الطرق الحکمیۃ فی السیاسة علاوہ فقہ خوز یہ کی ' اور آپ بھی فیہ سے الشرعیۃ ' اور آپ بھی فیہ سے الشرعیۃ ' اور آپ بھی فیہ سے الشرعیۃ ' اور آپ بھی کن ہو کہ بیرت میں کر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ' زاوالمعاد' ' بھی فقہ سے الشرعیۃ ' اور آپ بھی کا تدکرہ کتاب سیرت میں کر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ' زاوالمعاد' ' بھی فقہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن بھم اس کا تذکرہ کتاب سیرت میں کر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ' زاوالمعاد' ' بھی فقہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن بھم اس کا تذکرہ کی سیرت میں کر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ' زاوالمعاد' ' بھی فقہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن بھم اس کا تذکرہ کر آپ سیرت میں کر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ' زاوالمعاد' ' بھی فقہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن بھم اس کا تذکرہ کو سیرت میں کر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ' زاوالمعاد' ' بھی فقہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن بھم اس کا تذکرہ کر سیرت میں کر ہیں گور

## (م) فقيشيعه:

فقدا ماميه:

### 1. الكافي:

شیعوں کے مشہور عالم محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی (م 329 ھ) نے اس کتاب کواصول و فروع کے نام سے دوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔اصول میں وہ تو حید ،ایمان اور اخلاق کا بیان کرتے ہیں اور فروع میں فقہی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں ۔اس میں ان احادیث نبویہ سے استشہاد کرتے ہیں جو اہل بیت اور ائمہ شیعہ کے حوالہ سے منقول ہیں ،اور ان آثار سے جمت پکڑتے ہیں جوان ائمہ سے منقول ہیں ،اور ان آثار سے جمت پکڑتے ہیں جوان ائمہ سے منقول ہیں ،وران آٹار سے جمت پکڑتے ہیں جوان ائمہ سے منقول ہیں جوان کے نزد کے معصوم ہیں۔ یہ کتاب طہران سے 1381 ھ میں بڑے سائز کی سات جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام في أحكام الحلال والحرام:

بیر میردسن بن محمد با قرنجفی (م1322 ھ) کی کتاب ہے اور 1323 ھ میں چھ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

نقه زيديد:

1. المجموع الفقهى:

امام زید بن علی زین العابدین (م 122ھ) کی اس کتاب کو اس لحاظ ہے ایک تاریخی دستاویز جیسی اہمیت حاصل ہے کہ اس ہے دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں تصنیف و تالیف کا وجود ماتا ہے ۔ اس کے ساتھ امام زید کے فقہ وصدیث پر مشتل مجموعے کو بھی ملایا گیا ہے ۔ امام زید نے اس مجموعہ کو ابواب العلم پر مرتب کیا ہے اور اس کے تحت کئی کتابوں کو رکھا ہے جن میں مختلف ابواب ہیں ۔ ہر باب ایک مرفوع صدیث یا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوف صدیث سے شروع ہوتا ہے ۔ یہ کتاب کئی باب ایک مرفوع صدیث اور اس شائع ہو بھی ہے ۔ اس کی سب سے عمدہ شرح ''الروش العظیر شرح مرتبہ قاہرہ اور دوسر ہے مولف قاضی شرف الدین حسین احمد سیاغی (180 - 1221 ھ) ہے۔ میشر شرح بڑے سائز کی چار جلا والی بار جلا والی بار ہوگیا ۔ پھر اس کی شکیل سے پہلے امام سیاغی کا انتقال ہوگیا ۔ پھر اس کی یا نچویں جلد سیرتنی عباس بن احمد منی کے ہاتھوں کمل ہوئی ۔ یہ بوری شرح دوسری مرتبہ 1388ھ میں دشتی کے ماتھوں کمل ہوئی ۔ یہ بوری شرح دوسری مرتبہ 1388ھ میں دشتی کے مکتبہ دار البیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شائع ہوئی ۔ یہ بوری شرح دوسری مرتبہ 1388ھ میں دشتی کے مکتبہ دار البیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شائع ہوئی ۔ یہ بوری شرح دوسری مرتبہ 20 سیل دشتی کے مکتبہ دار دالبیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شائع ہوئی ۔ یہ بوری شرح دوسری مرتبہ 20 سیل دشتی کے مکتبہ دار دالبیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شائع ہوئی ۔ یہ بوری شرح دوسری مرتبہ کی میں دشتی کے مکتبہ دار دالبیان اور طاکف کے مکتبہ الموید سے شائع ہوئی تھی۔

## 2. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:

احمد بن یکی بن مرتضی (764-840 ھ) نے اس کتاب کوان مہاحث سے شروع کیا ہے جن کا جاننا شرعیات میں ضروری ہے، پھرانہوں نے مختلف ائمہ کے اعتقادی مسائل پر بحث کی ہے، اور اعتقادیات میں نقلید کے عدم جواز کو ثابت کیا ہے۔ پھرعبادات اور معاملات میں فقہی مسائل کو شروع کیا ، اور کتاب کا اختتا م ایک رسالہ پر کیا جس کا نام ' کتساب الشک مسلة لسلاً حکام و التصفیہ من بواطن الآثام ' کھاا، س میں انہوں نے آفات کی ستر ہ تسمول کو ذکر کیا۔ بیر کتاب قاہرہ کے مکتبہ الخانی کی سے 1366 اور 1368 ھیں بڑے سائز کی پانچ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔مولف نہ کور کا طریقہ کا رسے متعلق صحابہ یا تا بعین یا بعد کے سلف صالحین کا قول بیر ہے۔ کہ دوہ پہلے مسئلہ ذکر کرتے ہیں ، اور پھراس سے متعلق صحابہ یا تا بعین یا بعد کے سلف صالحین کا قول

: ركرت بين اس كتاب وفت زيدى كے الم ترين مصادر بين شاركيا جاتا ہے، بلكه است تقابلى فقد كى ، ومرى تمام ميسر كتابوں پرتر بيخ دى جاتى ہہ اس وجہ سے علماء نے اس كتاب كواہميت دى اوراسے ايد حوالہ جاتى كتاب 'جواهر الا خبار والآفار ايد حوالہ جاتى كتاب 'جواهر الا خبار والآفار السمت خرجة من لجة البحر الزخار ''مين' البحر الزخار موسسة الرسالہ سے چے جلدول ميں بھى شائع ہو چكى ہے۔ البحر الزخار موسسة الرسالہ سے چے جلدول ميں بھى شائع ہو چكى ہے۔ البحر الزخار موسسة الرسالہ سے چے جلدول ميں بھى شائع ہو چكى ہے۔

### 3. جوهرة الفرائض:

علم فرائض میں فرقہ زید ہیری مشہور ترین کتاب ' جو ہرۃ الفرائض شرح مقاح الفائض' ہے۔ یہ شخ محمد بن احمد ناظری کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس علم میں اسے قول فیصل کی حیثیت سے لکھا ہے۔ انہوں نے اس علم میں اسپاب میراث بموانع میراث باصحاب فروض ، ججب ،اسفاط ،احوال الاب والحجد کے تفصیلی تذکرہ کے ساتھ ساتھ اس علم کے مسائل مشہورہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ کتاب 1394 ھیں دشق کے دارالیمیان اور طائف کے مکتبہ المؤید سے شائع ہوئی تھی۔

## فقهظا بريية

#### المحلى:

معروف اندلی عالم ابوجم علی بن احمد بن حزم الظاہری (384-456 ہے) کی کتاب قاہرہ کے مطبعہ منیر رہے ہے 1352 ہیں گیارہ جلدوں بیس ش لئع ہوئی تھی۔ اس کتاب کو خصرف فقہ ظاہر سے بلکہ تقابلی فقہ اسلامی کے لئے بھی سب سے بڑے مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن حزم نے اس کتاب کی مخمبید میں دواہم بحثوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بحث تو حید ہے متعلق ہاور دوسری قواعد اصولیہ اور قرآن وسنت اورا جماع کے ذریعے استباط احکام پر مشمنل ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں قیاس کو ججت قرار دینے اور اللہ کی شریعت میں کسی کی تقلید کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فقہ مباحث کو شروع کیا ہے۔ اس میں طرز یہ اختیار کیا کہ پہلے فقہ ظاہری کے مطابق مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں، مباحث کوشروع کیا ہے۔ اس میں طرز یہ افتیار کیا کہ پہلے فقہ ظاہری کے مطابق مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس میں فقہاء کے اقوال اور پھر ان کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ پھر بخافین کے دلائل کو ذکر کرکے ان کور دکر نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ نفتی ہوتو خاص کو عام کے ذریعہ، مطلق کو مقید کے ذریعہ مطلق کو مقید کے ذریعہ مطلق کو مقید کے ذریعہ، مطلق کو مقید کے ذریعہ مقید کے ذریعہ مطلق کو دریعہ کو ناخ کے ذریعہ اور مقید کے ذریعہ کو دائے کے ذریعہ اور مقید کے ذریعہ کو دریعہ کو دریعہ کو دریعہ کو دریعہ کو دریعہ کا دوسری کا دیا ہے۔

دلیل سے معارضہ کرتے ہیں ۔ بعض اوقات مخالف کے قیاس کو قیاس معارض کے ذریعہ باللی اور سے ہیں۔ لیکن اس قیاس سے ان کا مقصد مخالف کے قیاس کورد کرنا ہوتا ہے نہ کہ قیاس کورڈیل میں ہانی ہوتا ہے نہ کہ قیاس کورڈیل میں ہانی ہوتی ہے۔ ای طرح بعض اوقاء سے بنانا، اس اسلوب کے ذریعہ مخالف کی دلیل اس کے خلاف دلیل بن جاتی ہوران کی دوسری مولفات، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو بھی اقتل کرتے ہیں۔ ابن حزم کی ہے کتاب اوران کی دوسری مولفات، دکھنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ابن حزم کے مزان میں شدت اور گئی موجود ہے۔ یوں بھی این حزم کی شدت مشہور ہے، ایک عرفی مقولہ ہے 'لسان ابن حزم کی شدت مشہور ہے، ایک عرفی مقولہ ہے 'لسان ابن حزم کی زبان اور تجاج کی گھوار دونوں سگی بہنیں ہیں' ان کی سخت مزاجی اور شدت ان کے معامد منابی کا ابن حزم کی زبان اور تجاج کی گھوار دونوں سگی بہنیں ہیں' ان کی سخت مزاجی اور شدت ان کے معامد مناب کی ابنے تا اور فقہ ہیں اس کے شور سامی مقام کی وجہ سے جامعہ دمشق کی کیا اشریعہ میں' 'موسوعۃ الفقہ الاسلامی' کے زیر گرائی اس کی ایک عربہ تا سان ہوگیا ہے۔ یہ فہرست ' بہت آ سان ہوگیا ہی کہ کے نام سے دوجلدوں میں 1966ء میں دمشق سے شائع ہوئی تھی۔

# جديد فقهي كتابين

1. كتاب أحكام التركات والمواريث:

شیخ محدابوز ہرہ کی بیرکتاب 1949ء، میں مصرے شائع ہوئی تھی۔

2. التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي:

عبدالقادرعودۃ ( 1954ء) کی ہے کتاب اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع ہے، اور مصر کے مکتبہ دار العروبہ ہے 1387 ہے میں بڑے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی اور پھرموسسۃ الرسالہ ہے بھی دوبڑی جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

الإسلام و العلاقات الدولية في السلم و الحرب:
 جامعاز برك شُخ محود هلتوت كي بيركتاب 1352 هين مصر سے شائع بوئي تقي \_

4. الأحوال الشخصية:

پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی رحمہ اللہ کی ہے کتاب تین جلدوں پرمشتمل ہے۔ پہلی جلد میں نکاح اور فنخ کے شرعی احکام بیان کئے گئے ہیں۔ دوسری جلد میں اہلیت ووصیت کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسری جدیں شرکات و نیرا ہے ، ہے ، ہے ، ہے باب فی مرتبہ پین ہے۔ پہلی مرتبہ دمشق یو نیورش کے مکتبہ ۔ کہا مرتبہ دمشق یو نیورش کے مکتبہ ۔ 1378 صیں چھپی تھی مصطفیٰ السبا می کی ایک اور کتاب 'السمو اَق بین القانون و الفقه ''جامعہ الدول العربیہ کے مطبعہ سے 1382 صیں شائع ہوئی۔

5. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد:

یہ کتاب پروفیسر مصطفیٰ الزرقاکی مایہ ناز تالیف ہے۔ موصوف کی ایک اور کتاب 'المدخل الفقی ''بہت اہم ہے، جودوجلدوں پر مشمل ہے۔ اس کتاب کے آٹھ ایڈیشن چیپ چی ہیں۔ چوتھا ایڈیشن پہلے سے زیادہ تنقیح و تحقیق پر مشمل تھا۔ بعد میں اس کا عکس چھا یا گیا ہے۔ مصطفیٰ زرقا کی کتاب ایڈیشن پہلے سے زیادہ فی الفقہ الا سلامی' کے بھی پانچ ایڈیشن آ پیجے ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب عقد میں میں موضوع پر ''العقو دالمسما ق' کے نام ہے شہرت حاصل کر پیجی ہے۔ یا در ہے کہ پروفیسر زرقا کی مرتبہ شائع ہو پی ہے۔ یا در ہے کہ پروفیسر زرقا کی مرتبہ شائع ہو پیلی ہے۔

6. ملكية الارض في الإسلام:

سید ابوالاعلی مودودی کی بیر کتاب 1976ء میں دمشق کے مکتبہ الشباب المسلم سے اور پھر کویت کے دارالقلم سے شاکع ہو پچکی ہے۔

7. مدى حرية الزوجين في الطلاق:

ڈ اکٹر عبد الرحمٰن صابونی کی ہے کتاب 1382 ھیں دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ان بی کی ایک کتاب 'شرح قانون الاحوال الشخصیه السوری'' بھی ہے۔

8. فصول من الفقه الإسلامي العام:

ڈاکٹر محمد فوزی فیض اللہ نے اس کتاب میں غصب، احیاء الارض الموات، صید، شفعہ قسمت، حقوق الارتفاق، رہن، مزارعت، مساقات، مغارست، جنایات، ذبائح، اضحیہ، مظر واباحت پر بحث کی ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں 1976ء میں جامعہ دمشق کے کتب خانہ سے شائع ہوئی تھی۔مولف ندکور کی ایک کتاب 'المسئولیة التقصیریة بین الفقه و القانون'' بھی ہے۔

9. الشركات في الفقه الإسلامي ، بحوث مقارنة:

یٹنے علی الخفیف کی یہ کتاب1922ء میں قاہرہ کے ایک ادارہ معہد الدراسات العربیا لعالیہ سے شائع ہوئی تھی۔ التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة بالفقه الغربي:

ڈاکٹر وحیدالدین سوار کی بیر کتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں 1379 ھیں قابرہ کے مکتبہ۔ النصضہ المصریبے شائع ہوئی ہے۔

11. آثار الحرب في الفقه الاسلامي ، دراسة مقارنة:

12. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانون:

ڈاکٹر فتحی الدرین کی ہے کتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں جامعہ ومثق کے مطبعہ سے 1386ھ میں شائع ہو کی تھی۔

13. الدر والمباحة في الحظر والإباحة:

شیخ خلیل بن عبدالقادرالشیهانی النحلاوی کی میه کتاب محمد سعید بر ہانی (م 1967ء) کی تعلیق کے ساتھ دوسری مرتبہ دمشق کے مطبعہ الآ داب والعلوم سے شائع ہو کی تھی۔

- 14. الفرقة بين الزوجين ومايتعلق بها من عدة ونسب: پروفيسرعلى حسب الله كي يرتاب 1387 هيس قامره كردارالفكر العربي سے شائع موئى۔
- 15. الحبح والعمرة في الفقه الإسلامي: والعمرة في الفقه الإسلامي: والعرب عن عرافيا في تصورول والمرافع المرافع ا

المرائد بن كاليداور كاب من هدى النبى المائة العربيت شائع بوئى تقى - وُاكثر أورالدين كاليداور كاب من هدى النبى المنت في الصلوات الخاصة الجمعة، الوتو، التراويح، العيدين، المسافر، الاستسقاء، الكسوف، المحسوب، المويض. المويض الموي

16. محاضرات في الفقه المقارن:

ڈاکٹر محرسعید بوطی کی بیکتاب دارالفکرے 1390 ھیں شائع ہو گی تھی۔

17. فقه الزكاة:

ڈوکٹر یوسف قرضاوی کی میہ کتاب بڑے سائز کی دوجلدوں میں ہے۔ آپ ہی کی ایک کتاب 'العبادة فی الاسلام' 'ایک جلد میں موسسالرسالدے جھپ چکی ہے۔ ندکورہ بالاکتب کے علاوہ جدید فقہی مباحث میں مصر کے الدار القومیہ نے رسائل کی شکل میں مندرجہ ذیل اہم کتب کی اشاعت کی ہے:

18. احكام الأولاد في الاسلام ، شيخ زكريا برى:

19. التكافل الاجتماعي في الاسلام ، شيخ محمد أبوزهره:

20. الميراث والوصية في الاسلام ،محمد زكريا برديسي:

21 العلاقات الدولية في الاسلام:

شخ محدابوز ہرہ کی بیرکتاب1384 ہیں مصرے شائع ہوئی۔ اصول فقہ اور تاریخ تشریع کی اہم کتب:

1. الرسالة:

2. كشف الأسرار على أصول البزدوى:

عبدالعزيز بخاري (م330ھ) کي پيرکتاب1307ھ ميں چارجلدوں ميں شائع ہو کي تھي۔

### كتاب المعتمد في أصول الفقه:

ابوالحسين محد بن على بن طيب بصرى معتزلى (م426 هـ) كى بدكتاب محمر تميد الله، محمد بكر اور حسن حنى كى تحقيق كے سائز كى دو حسن حنى كى تحقيق كے سائز كى دو جلدوں ميں (1384,1385 هـ) ميں شائع ہوئى تھى۔

## 4. الأحكام في أصول الأحكام:

محمد ہن ملی این حزم کی ہے کتاب شخ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں 1345 ہے ہیں۔ شائع ہوئی تھی۔

### 5. المستصفى من علم الأصول:

امام ابو صامد غزال كى ميركتاب قاہرہ سے 1356 ھ ميں شائع ہو كى تھى۔اى طرح مولف مذكورك' المنخول من تعليقات الأصول " بہلى مرتب شنخ محمد بيتو كى تحقيق كے ساتھ 1390 ھ ميں شائع ہوكى تھى۔

## 6. الإحكام في أصول الأحكام:

على بن محمراً مدى (م 631ه ) كى يەكتاب1322 ھەمىن چارجلدوں مىں شائع ہوئى تقى يە

## 7. المسودة في أصول الفقه:

مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبدالله بن تیمیه (م652ه) کی اس کتاب میں ان کے بیٹے شنخ شہاب الدین عبدالحلیم بن عبدالسلام (م682ه) اور پوتے شنخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه (661هه) بھی شریک ہیں۔ یہ کتاب پروفیسر محی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1384 هیں مصرے شائع ہوئی تھی۔

## 8. قواعد الأحكام في مصالح الأنام:

عزالدین عبدالسلام (م 660 ھ) کی بیکتاب ایک جلد میں مصر ہے شائع ہوئی تھی۔

## 9. أصول الفقه:

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیه (م728ھ) کی بیرکتاب ان کے جملہ فتاوی کے ساتھ بڑے سائز کی دوجلدوں میں 1382ھ میں شائع ہوئی تھی۔ (11. إعلام الموقعين عن رب العالمين:

محدین الی بکر ابن قیم الجوزیه (م 751ھ) کی بیرکتاب مصرے چارا جزاء میں 1374ھ میں شائع ہوئی۔

11. الموافقات في أصول الشريعة:

امام ابواسحاق ابراہیم ابن موی شاطبی (م790ھ) کی بیر کتاب چارجلدوں میں مصر سے شائع ہوئی تھی

12. مسلم الثبوت:

محب الله بن عبدالشكور (م 1119 هـ) كى يەكتاب مصر سے دوبرزى جلدوں ميس شائع بوڭ تھى۔

13. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:

محرین علی بن محمد شوکانی (م 1250 ھ) کی بیاجامع اور مختصر کتاب ایک جلد میں 1349 ھیں مصرے شائع ہوئی۔

14. تاريخ التشريع الإسلامي:

پروفیسرعبداللطیف بھی مجمعلی سالیں اور محمد یوسف بریری کی بید کتاب تیسری مرتبہ قاہرہ کے مطبعہ الاستقامہ سے 1365 میں شائع ہوئی تھی۔

15. تاريخ التشريع الاسلامي:

چودھویں صدی کے معروف عالم شخ محمد خضری کی بیر کتاب کی مرجبہ شائع ہوئی۔ تیسری بارمصر سے 1358 ھیں شائع ہوئی تھی۔

16. مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه:

استاذی شخ عبدالوھاب فلاف کی ہے کتاب مصر کے دارالکتاب العربی سے 1955ء میں شاکع ہوئی تھی۔دراصل ہے کتاب ان کے ایسے لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انہوں نے معبدالدراسات العربیہ العالیہ کے طلبہ کو 1954ء میں دیئے تھے۔مولف ذکور کی اصول فقہ میں لکھی ہوئی کتاب ' فلاصة تاریخ التشر لیع الاسلامی' بھی کئی بارچھپ چکی ہے۔اس کا ساتواں ایڈیشن 1376ھ میں مصر سے چھپا تھا۔اس کتاب کی آسانی اور تعبیر کی سہولت کے پیش نظرا سے مبتد کمین کے لئے بہترین شارکیا جاتا ہے۔

17. أصول الفقه:

يَّ عُمَد الوز بره كى يد كتاب مصرت 1377 صين شائع مولى\_

18. أصول التشريع الإسلامي:

استاذ علی حسب اللہ کی ہے کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔اس کا تبسراا یڈیشن مصر کے مکتبہہ دارالمعارف سے 1383 ھاپس شائع ہوا تھا۔

19. محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي:

ڈاکٹر محمد یوسف موی نے یہ لیکچرز معبدالدراسات العربیہ العالیہ کے طلبہ کو جامعہ الدول العربیہ میں دیئے تھے۔ یہ ایک کتاب' تاریخ العربیہ میں دیئے تھے۔ یہ ان کی کتاب' تاریخ الفقہ الاسلامی' کی اساس بے جوقا ہرہ کے دارالکتب سے 1378ء میں شائع ہوئی تھی۔

20. محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء:

استاذیشخ علی الخفیف کے ان کیکچرز کا مجموعہ ہے جوانبوں نے جامعہ الدول العربیہ کے طلبہ کو دیئے تھے۔ بیرکتاب 1375 مے میں قاہرہ سے درمیانے سائز کی ایک جلد میں شائع کی گئی ہے۔

21. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان:

جامعداز بر کے شخ محد خصر حسین (1874-1958ء) نے اس کتاب میں انتہائی دقیق اور علمی بحثیں کی ہیں -اس میں انہوں نے من جملہ دوسرے موضوعات کے مندرجہ ذیل موضوعات پر قلم اٹھایا ہے:

١. الإجتهاد في أحكام الشريعة

٢. بناء الشريعة على حفظ المصالح ودرء المفاسد

١١٠٠ الأصول النظريه الشرعية: القياس، الإستصحاب، مراعاة العرف، سد

الذرائع، المصالح، الاستحسان.

٣. حكمة التشريع.

٥. النسخ في الشريعة

٢. صحيح البخاري وأثره في حفظ الشريعة

یہ تاب اعلی مطبعہ تعاونیے سے 1391 صیس علی رضا تولنی کے تعاون سے شاکع ہوئی

- 6

22. النسخ في القرآن الكريم:

ڈ اکٹر مصطفیٰ زید جو جامعہ قاہرہ کے کلیة دارالعلوم میں استاد میں ،ان کی بیدجامع کتاب مصرکے دار الفکرے 1383 ھیں بڑے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہو گی تھی۔

23. مدخل الفقه الإسلامي:

ڈ اکٹر محمد سلام مدکور جو جامعہ قاہرہ کے کلیۃ الحقوق کے استاذیبی، انہوں نے اس کتاب میں شریعت اسلامی اور اور اس کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے فقد اسلامی کے اطوار ومراحل اور فقد اسلامی میں مصادرا حکام اور ان سے احکامات کے استنباط کے طریقوں پر بحث کی ہے۔ اس کتاب کا ایک باب احکامات شرعیہ کا انسانی مصالح اور معتبر مصالح کے ساتھ ارتباط کا بیان بھی ہے۔ یہ کتاب قاہرہ کے الدار القو میللطباعۃ والنشر سے 1374 ھیں شائع ہوئی۔

24. تفسير النصوص في الشريعة الإسلامية:

جامعہ دمشق کے کلیے الشریعہ کے استاذ ڈاکٹر محدادیب صالح کی بیر کتاب و سے اور عمیق شخصی کی حامل ہے، اور اس میں اصولیین کے نزدیک الفاظ کی دلالت پر بحث کی گئی ہے۔ بیر کتاب 1964 میں دمشق سے شائع ہوئی تھی۔

25. مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط: مولف نذكوركي بي كتاب 1967 ء مين وشق كمطبعه تعاونيت شائع مولي تقي

26. ضوابط المصلحه في الشريعة الاسلامية:

جامعددشق کے استاذ ڈاکٹر محمد سعیدر مضان بوطی کی بیرکتاب دشق کے المکتبہ الامویة سے 1386 ھیں شائع ہو گی تھی۔

27. أصول الفقه:

جامعہ دمشق کے استاذ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صابونی کی بیہ کتاب جامعہ صلب کے کلیۃ الحقوق کے طلبہ کے لئے شائع ہوئی تھی۔

## عر بي لغات

#### Arabic Dictionaries

#### 1. كتاب العين:

خلیل بن احرفراہیدی (م160ھ) کی یہ کتاب عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری ہے۔مولف نے اس افغاظ عربید کا اعاطہ کیا جائے۔انہوں نے اس جم کی سنظیم کے سلسلہ میں تنین بنیادی اصولوں کوسا منے رکھا ہے:

## اصول اول) الفاظ العت كى حروف كمطابق ترتيب:

انہوں نے اپی طرف سے ایک نظام صوتی وضع کیا ہے۔ حروف کا بیصوتی نظام ان کے مخارج کے مطابق اقصی صلق ہے ہونوں تک ہے۔ انہوں نے کتاب کا اختقام حروف علت پر کیا ہے۔ کتاب العین میں حروف کی تر ثیب نظام صوتی کے مطابق مندرجہ ذیل طریقہ پر ہے: "ع ح ہ خ غ ق ک ج شف ص س ز ط ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ایء "ام خلیل نے اپنی کتاب کوان حروف کی تعداد کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا نام کتاب رکھا ہے ، اور ان میں سے ہر حرف کا نام کتاب رکھا ہے ، اور ان کی اس جم کا آغاز عین سے ہوتا ہے۔ اور ان کی اس جم کا آغاز عین سے ہوتا ہے۔

اصدول شانس) بیصرفی بناؤں کا اصول ہے۔ بعنی الفاظ کے صیغوں کا اصول ہے۔ الفاظ کی میں جمعی ثنائی ہوتے ہیں جمعی ثلاثی بھی دباعی اور بھی خماس۔

اصول شالت) یہ مبدأ تقلیب ہے۔ لیمن حروف مادہ کی جگہ کو تبدیل کردینا، مثلا الشہ ہے۔ لیمن حروف مادہ کی جگہ کو تبدیل کردینا، مثلا الشہ ہے۔ اس کی متعلق علیا عنے مختلف شم کا کلام کیا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف تنکب، تبک. کتاب العین کے متعلق علیا عنے مختلف شم کا کلام کیا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف قتم کی آراء پیش کی جیں۔ اس بارے میں بھی بحث ہے کہ بیاما مخلیل کی کتاب ہے یاان کے شاگر ولیث بن مظفر کی۔ بہر حال عربی زبان میں کسی گئی لغات پر کتاب العین کا گہر الر موجود ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ عربی زبان کی سب سے پہلی لغت ہے۔

### 2. جمهرة اللغة:

اس كتاب كو ابو بكر محمد بن حسن بن دريد الازدى (م 321هه) في تاليف كيا ہے \_مولف

الدور کا مقصد یو نفا کوری مقصد یو نفا کوری کا بیان کے ان الفاظ کوری کرویں جو کشر الاستعمال ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان الفاظ ہے جسرف نظر کیا جو لغات نا درہ یا غریبہ میں شارہ وقے ہیں۔ ابن درید نے امام شلیل کی کتاب العین کی تالیف کے طویل عرصہ بعد جمبر ہ کور تیب دیا۔ وہ امام شلیل کی کتاب العین سے بہت متاثر تھے، لیکن وہ بچھتے تھے کہ اس میں وضع کر دہ الفاظ کی مخارج حروف کے لحاظ ہے ترتیب بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب سہل الاستفادہ نہیں ۔ لہذا ابن درید نے اس نئج کو آسان کرنے کی غرض سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور مخارج کے لحاظ ہے حروف کے بارے میں امام شلیل کرنے کی غرض سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور مخارج کے لحاظ ہے حروف کے بارے میں امام شلیل کے نظام کو اختیار نہ کیا۔ لہذا آپ نے ترتیب مواد کی کا نہ چھانے اور ابواب کی قشیم پر امام شلیل کے معروف ہے لیکن وہ کتاب کی جمع و ترتیب مواد کی کا نہ چھانے اور ابواب کی قشیم پر امام شلیل کے معروف ہے ایکن وہ بیاں میں امام شلیل کی چیروک کی ہے۔ مور نی سے بیدا طرز پر بی چلے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن درید نے دو اصولوں میں امام فلیل کی چیروک کی ہے۔ مید آباد دکن سے 1344 ھے 1351 ھے 1351 ھاکت شاکھ بوتی وہ کا کھا تھا۔

### 3. مقاييس اللغة:

ابوالحسن احمد بن فارس بن ذکریا (م 395 ھ) کی بیتالیف ہے ۔مولف ابن فارس کے نام سے مشہور ہیں۔اس بھم کی غرض لغت کے مسائل میں ہے ایک دقیق اور مشکل مسئلہ کوذکر کرنا اوراس کی سختیق کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ہے: '' ایک مادہ کے تمام معانی کے درمیان پائی جانے والی ایک اصل مشترک ہے''۔اس موقع پر ابن فارس کی رائے پی تھم کی کہ ایک معنی اساسی ہوتا ہے یا اصل واحد ہوتی ہے یا اکثر اوقات ایک مادہ مختلف معانی اور مختلف صیغوں میں مشترک ہوتا ہے۔انہوں نے اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر کھیا، اور اس سلسلہ میں سعی بلیغ فرمائی ۔ بیہ کتاب اول ہے آخرتک ایک تعمی بربان ہے، جسے ابن فارس نے ''باب الثنائی المضاعف'' اور'' باب الثناثی '' اور'' باب ماز اولی الثناثی الثلاثی'' کے اثبات کے لئے پیش کیا ہے۔ ابن فارس نے اس میں مہدا ایجاد کیا ہے اور دہ ہے: ''مقابیس کی ہر کتاب کوا یہ میں الفاظ کی تر تیب میں حروف کے ساتھ دوران کا مبدأ اور وہ اس طرح کہ انہوں نے ہر کتاب کوا یہ میں الفاظ کی تر تیب میں حروف کے ساتھ دوران کا مبدأ اور وہ اس طرح کہ انہوں نے ہر کتاب کوا یہ میں الفاظ کی تر تیب میں حروف کے ساتھ دوران کا مبدأ اور وہ اس طرح کہ انہوں نے ہر کتاب کوا یہ کل سے شروع کیا ہے جس کے شروع میں وہ حرف آتا ہے جس پر اس کتاب کی بنار کھی گئی ہے، اور اس

کلمہ کا دوسراحرف وہ ہے جوحروف ہجا کی ترتیب کے مطابق اس کے بعد آتا ہے، نہ کہ فرف اللہ، او وہ پہلاحرف ہے۔ مثلا کتاب الجیم لفظ'' بچ '' سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس لفظ ہے جس کا پہلاح ف ''جیم' اور دوسراحرف ' حا' ہے، پھر وہ لفظ لائے جس کا پہلاحرف جیم اور دوسراحرف دال ہے۔ ابن فارس اسی طریقتہ پر چلے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ حرف' یا'' پر پہنچتو پھرعود کیا اور ایسے کلمات لائے جن کا پہلاحرف'' جیم' اور دوسراحرف'' الف' ہے، پھر وہ الفاط لائے جن کا دوسراحرف'' باء'' اور پھر وہ جن کا دوسراحرف 'ناء ہوئی سے جن کا دوسراحرف ثاء ہے، اور اسی طرح ہے جیم مقابیس اللغہ پہلی مرتبہ 1371 ھیں استاذ عبد السلام مجمد ہارون کی تحقیق کے ساتھ جے جلد وں میں شائع ہوئی تھی۔

#### 4. الصحاح:

ابونفراسا عیل بن جمادالجو بری (م 397ه) کی می جم النفة و صحاح العربیة 'کے نام سے موسوم ہے اور اختصاراً اسے 'صحاح'' کہا جاتا ہے۔ پیلفظ بکسر الصاد بھی منقول ہے۔ اس صورت میں دیجے کے معنی میں بوگا۔ علامہ صورت میں دیجے کے معنی میں بوگا۔ علامہ جو بری نے اس کتاب میں صرف ان الفاظ کو جگہ دی ہے جو خالصتاً عربی ہیں۔ اور جن کی صحت ثابت شدہ ہے۔ اور دوسرے الفاظ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، اس وجہ سے اس لغت کا جم بہت چھوٹا ہے۔ امام جو بری نے صحاح کوروف ہجاء کی بنیاد پرتر تیب دیا ہے، اور اسے حروف ہجاء کی تر تیب کے مطابق الحام بیس ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ان سے برح ف ایک باب ہے اور پھر تمام ابواب کو الحام کیس فصول میں تقسیم کیا ہے۔ ان سے برح ف ایک باب ہے اور پھر تمام ابواب کو الحام کیس فصول میں تقسیم کیا ہے۔ ان سے برح ف ایک باب ہے اور پھر تمام ابواب کو الحام کیس فصول میں تقسیم کیا ہے۔ ان سے برح ف ایک باب ہے اور پھر تمام ابواب کو الحام کیس بیس نقسیم کیا ہے۔ ان سے برح ف ایک باب ہے اور 'یا' کتاب کا آخری باب ہے۔

اس کتاب کے بارے میں سے بات ملحوظ خاطر رہے کہ علامہ جو ہری نے الفاظ کو ہر باب میں ان کے آخری حرف کے اعتبارے تیب دیا ہے نہ کہ پہلے حرف کے اعتبارے ۔ یعنی وہ ترتیب میں آخری حرف کود کھنے ہیں نہ کہ پہلے حرف کو، جیسے کہ ان سے پہلے حضرات کا طرزعمل تھا۔

ای وجہ ہے ہم ویکھتے ہیں ہیں کہ صحاح میں لفظ'' قرآ'' باب ہمزہ میں ہے نہ کہ باب قاف میں ۔اورلفظ'' کتب' باب باء میں ہے نہ کہ باب کاف میں ۔لفظ'' احد " باب ذال میں ہے نہ کہ باب ہمزہ میں ۔ بیطرز امام جو ہری کی ایجاد ہے ۔صحاح پہلی مرتبہ دوجلدوں میں قاہرہ کے مطبعہ بولا ق سے 1292 ھیں شائع ہوئی تھی ۔ پھر دوسری مرتبہ احمد عبدالغفور عطار کی شخفیق کے ساتھ 1952 ھاور 1957 ھیں شائع ہوئی تھی ۔

پیانت بہال الدین ابوالفصل محمد بن مکرم (م 711ھ) کی ہے جوابین منظور افریق کے نام سے معروف میں ۔ ان کی مجم لسان العرب عربی زبان کی سب سے زیادہ جامع اور شواہد سے بھر پورمجم ہے ۔ ان کی اس لفت کی خصوصیات میں ہے ایک بات رہم تھی ہے کہ وہ روایات متعارضہ کو ذکر کرتے میں اور پیمرا تو ال کورجے دیتے ہیں ۔

۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ ہے مشتق ہونے والے اساء انتخاص، اساء قبائل اور اساء امکنہ کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ اس اعتبارے اس لغت کو لغوی وادبی انسائیکلوپیڈیا کی حثیب حاصل ہے، کیونکہ اس کا علمی مواد، اس کا احاط الفاظ اور جامعیت و وسعت بے مثال ہے۔

ا بن منظور افر نقی نے اپنی جم کوابواب وفصول میں تقشیم کیا ہے۔انہوں نے حروف اجاء کو باب بنایا، لہذا بہلا باب ہمزہ ہے اور آخری باب الف لین کا ہے۔ انہوں نے حروف ہجا، کے اعتبار ے ہر باب میں فصول مقرر کی ہیں اور ایک باب اور فصل کے دوسرے حرف کوذکر کرنے میں حروف ہجاء کی ترتیب کا خیال رکھا ہے۔امام افریقی نے اپنی مجم کے کلمات میں آخری حروف کا اعتبار کیا ب، لبذاجس كلمكا آخرى حرف لام بيم اع باباللام مين ياكين كرالبذا "ابل، اقل، اثل، اجل اور ادل' جیسے الفاظ آپ کو باب اللام میں ملیں گے۔ پس باب اللام میں فصول باب سے ہرکلمہ میں حروف ہجاء کی ترتیب پر آئیں گی ،اور ہم ایک باب اورا کیفصل میں حرف ثانی کوہھی حروف ہجاء کی ترتیب کے مطابق یا ئیں گے۔ باب اللا مفصل الالف میں اس کی مثال ہے ہے کہ ہم ان مادوں کو و كيمت من "ابل، اتل، اثل، اجل، ادل، ارل، ازل، اسل، اصل.....اهل. ايل، اور کلمات رباعیہ میں دوس ہے حرف کی ترتیب کے بعد تیسرے حرف کی ترتیب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ پس مادہ '' بحل'' میں بحدل 'کشل اور بحظل جیسے الفاظ بھی مل جا کمیں گے۔ اسی طرح ہم کسی معنی کی تلاش کے لئے لفظ کواس کے ثلاثی کی طرف لوٹانے کے مختاج ہیں۔اور پھر ہم اس کے باب اور فصل کو دیکھیں ھے۔

لیان العرب پہلی مرتبہ قاہرہ کے علاقہ بولاق کے مطبعہ امیر یہ سے 1308 ھیں ہیں جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ای طرح جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ای طرح بیروت ہے،ی 1969ء میں دارلیان العرب سے شائع ہوئی تھی۔

مجدالدین ابوطا مرمحدین بعقوب فیروز آبادی (م816ه ) نے بیا تباب یمن کے علائے ز بید میں تر تیب دی۔ پھراہے یمن کی دولت رسولیہ کے بادشاہ اساعیل بن عباس کی خدمت میں ﷺ کیا۔ فیروز آبادی پہلے توایک مفصل اور جامع مجھم لکھنے کاارادہ رکھتے تھے، پھران ہے گز ارش کی گئی کہ وہ اس کوخضرانداز میں تھیں ،الہذاانہوں نے اس کتاب کونالیف کیا۔وہ جائے تھے کہ اس میں زیادہ ہے زياده الفاظ كوجمع كرين اورالفاظ كالصاطه كرين \_اس كتاب مين وه تمام الفاظ آ جائة مين جواب نا العرب میں موجود میں ۔اس کتاب کی ترتیب میں مولف نے لغت کی دوشتہور کتابوں کوسا منے رکھا ہے، ایک ابن سیده کی'' کتاب انحکم ''اور دوسری صغانی لا جوری (م650 ھ) کی کتاب''العباب الزاخز''۔ علامہ فیروز آبادی نے اس کتاب کی ترتیب میں علامہ جوہری کی اتباع کی ہے کیکن ان کا خیال پیٹھا کہ اس کتاب میں اختصار کو مدنظر رکھا جائے ، البذا انہوں نے اپنی اس مجم کوعر بی اشعار ، کہاوتوں ، آیات واحادیث سے خالی رکھا۔ ای طرح انہوں نے ان کلمات میں اختصار سے کام لیا جن کاشرح قاموں میں تکرار ہور ہاتھا ،اوران کے لئے رموز کا استعال کیا مثلا لفظ'' موضع'' کی جُدحرف'' ع'' کو بطور رمز كِ استعال كيا ،حرف دال كو'' بلد'' كي جُكه استعال كيا ،حرف'' ة'' كوقريه كي جُكه استعال كيا،حرف'' ج'' کوجمع کی جگہ استعال کیا،حرف'' م'' کومعروف کی جگہ استنعال کیا اور حرف'' جج'' کوجمع الجمع کی جگہہ استعال كبايه

فیروز آبادی کی قاموں کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے اس میں پودوں ، جلی جڑی پوٹیوں اور مختلف علوم کی اصطلاحات مثلا صرف ونحو وفقہ وعروض وغیرہ کی وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح صاحب قاموں نے صحابہ، تابعین ، محدثین اور فقہاء وغیرہ کا تعارف بھی کروایا ہے ، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے اصحاب لغات صرف شعراء اور بادشا ہوں کے ذکر پر بی اکتفاکرتے ہے۔ اس بھم میں اماکن اور شہروں کا تذکرہ بھی ماتا ہے۔ علماء نے ''قاموں' کو بہت ابھیت دی اور اسی کی مختلف شروحات اور تعلیقات بھی کہمی ہیں۔ ان میں سب سے ممتاز نام احمد فارس الشد یاق (1887ء) ''دالجا سوس علی القاموں' کا ہے ، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغیر پاک و ہند سید محمد مرتفی زیدی کی دو تند سید محمد مرتفی کی ''تاج العروں' کا ہے ، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغیر پاک و ہند سید محمد مرتفی کر بعد کی کا تاج العروں' کا ہے ، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغیر پاک و ہند سید محمد مرتفی کی ''تاج العروں' کا ہے ، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغیر پاک و ہند سید محمد مرتفی کی نامی العروں' کا ہے ، اور اس کی سب سے بڑی شرح فرزند برصغیر پاک و ہند سید محمد مرتفی کی دورت کے دیں اور چوتھی مرتبہ قاہرہ کے مکتبہ تجاریہ سے 1954 ھیں شائع ہوئی تھی۔

پیه کتاب محبّ الدین ۱۰ اوالفیض مجمد مرتضی حسینی بلگرامی زبیدی کی ہے۔ان کی نسبت زبیدہ ی طرف ہے جو یمن کا ایک شہر ہے۔مجدالدین فیروز آبادی کامسکن بھی یمی تھااورانہوں نے اسی جگہ قاموں محیط تکھی تھی۔سیدمحمر مرتضی زبیدی کا اصل وطن ہندوستان کا علاقہ بلگرام تھا۔ پھر آپ یمن چلے کنے ،اور ایک عرصہ تک زبید میں قیام پذیر رہے اور ای کی طرف منسوب ہوئے ، پھر مصر تشریف لائے اور قاهره میں سکونت اختیار فرمائی اور بیهال' تاج العروس من جواهر القاموس'' کو ترتیب دیا اور 1205 ھ(1790ء) میں پہیں انتقال فر مایا۔ زبیدی متا خرالز مان ہیں اور آپ کی مجم لغات قدیمہ میں سب ہے آخری اور بڑی لغت شار ہوتی ہے۔

زبیری نے القاموں الححیط کامنی وطریقہ اور ترتیب کو اختیار کیا۔ اس نے قاموس کے متن کو قوسین کے درمیان نقل کیا ہے،اور پھر شواہدوروایات اوراضا فات کی کثرت کے ساتھ اس کی شرق کی ہے۔ابن منظور کی اسان العرب زبیدی کے لئے ایک بڑامرجع تھی۔زبیدی اپنی تاج العروس میں ایک بہت بڑے لغوی عالم کی حیثیت ہے نمودار جوتے ہیں، اور ان کی تاج العروس اپنی ضخامت ،مواد کی کثرت ،احاطہ غردات ،فنون ومعارف اورعنوم کی جامعیت میں اسان العرب سے فائق نظر آتی ہے۔ اورشایدیمی وجہ ہے کہ عرب علاءصاحب تاخ کو کسی طرح فرزند برصغیر ماننے پر تیار نہیں۔

لیلی مرتبہ" تاج العروس "1287 و میں مطبعہ وصبیہ مصر سے ناقص صورت میں یا نج جلدوں میں شائع کی گئی۔ دوسراطبعہ دی جلدوں میں مطبعہ خیریہ سے 1307 ھے میں شائع ہوا۔ پھر کویت سے استاذ عبدالستاراحمد فراج کی تحقیق کے ساتھ باکیس جلدوں میں 1965ء میں اور استاذ علی شیری کی تحقیق کے ساتھ دارالفکر، بیروت سے 1994ء میں شائع ہوئی۔

فقه اللغة كي الهم كتب:

1. إصلاح المنطق:

اس كتاب كوابو يوسف يعقوب بن اسحاق المعروف بدا بن سكيت (م 244 هـ) نے تالیف كيا ہے ۔آپ كے والد "سكيت"ك لقب سے مشہور تھے كيونكه وہ اكثر اوقات ظاموش رہتے تھے۔ کتاب کا نام کتاب کے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی زبان کی اصلاح کرنا، بول حیال میں

درست اسلوب کی طرف رہنمائی کرٹا اور گخن اور کلام میں اٹلاط کی اصلاح کرنا۔ انہوں نے اپنی کتا۔ ، ایک باب سے شروع کیا جس کانام'' باب فعل و فیل باختلاف معنی'' رکھا اور باب کے شروع میں لکھا:''السخےمل: وہ چیز جو بطن مادر میں یا درخت پر گئے ہوئے پھل کی صورت میں ہو، اس لی نٹ احمال ہے اور''المجمل: وہ چیز جو پشت پر یاسر پر لا دی جائے''۔

ابن سکیت صرف کے صیغول سے اساء اور افعال کے اوز ان بناتے ہیں ، اور پھر انہوں ئے اس انداز میں کتاب کے ابواب وفصول کو ترتیب دیا ہے ، وہ الفاظ افت کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں ان ابواب وفصول کے گرد گھماتے ہیں ، یہ کتاب پہلی مرتبہ قاہرہ سے احمد محمد شاکر اور عبد السلام محمد ہاروان کی تحقیق کے ساتھ 1969ء میں شائع ، وئی۔

#### 2. الخصائص:

اس کے فلے فلے کو واضح کرنا جا ہتے ہیں۔

ابواسخ عثمان بن جن الازدن (م 392ھ) کی تالیف ہے، ابن جن کوملم النظریف میں امام و جست مانا جاتا ہے۔ آپ کے علمی رسوخ کا اندازہ اس بات ہے ہوسکتا ہے کہ آپ نے امام ظیل کی کتاب العین اور ابن درید کی جمبر قاللغۃ میں پیش آ مدہ فاطیوں کی اصلاح کی ہے۔ کتاب الخصائص کے نام سے فاہر ہے کہ اس میں عربی زبان کے خصائص ہے متعلق بحث کی گئی ہے، اگر چداس میں ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کا ایجائے بھی ہیں جن کا تعلق عمومی صفت لغت ہے ، جیسے تول اور کلام کے درمیان فرق کی بحث اس کا ایجائے بھی ہیں جن کا تعلق عمومی صفت لغت سے ہے، جیسے تول اور کلام کے درمیان فرق کی بحث اس کا طرح یہ بحث کہ لغت ایک اصطلاحی چیز ہے یا الہامی ، ان کے علاوہ باقی ابحاث عربی زبان ، اس کے طرح یہ بحث کہ لغت ایک اصطلاحی چیز ہے یا الہامی ، ان کے علاوہ باقی ابحاث عربی زبان ، اس کے فاصفہ اور اس کے مسائل کے ساتھ خاص ہیں ۔ مولف نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس کتاب کی فاصفہ اور اس کے مسائل یعنی نالیف سے ان کا مقصد لغت کے بنیادی اور کلی مسائل یعنی نالیف سے ان کا مقصد لغت کے بنیادی اور کلی مسائل یعنی نالیف سے ان کا مقصد لغت کے بنیادی اور کلی مسائل یعنی

جب ابن جن سی صرفی یا لغوی مسئله میں بحث کرتے ہیں تو اس میں بحث اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسے ایک دوسر سے لغوی مسئلے تک چہنچنے کے لئے ذرایعہ بناتے ہیں مثلا انہوں نے کام اور قول کے درمیان فرق کو بیان کرنے کی بحث کا آغاز '' قول' کے مادہ کی تضریف کے ساتھ کیا، پھر اسکی تقلیبات کو ذکر کیا۔ یہ تقلیبات : '' قول ، وقل ، ولق ، لقو ، اور اوق' میں منحصر ہیں۔ پھر انہوں نے پھر اسکی تقلیبات کو ذکر کیا۔ یہ تقلیبات کو ذکر کیا جیسے : '' تول ، فظ ''کام' کی تصریفات و تقلیبات کو ذکر کیا جیسے : '' کا معنی موجود ہے۔ پھر انہوں نے لفظ ''کام' کی تصریفات و تقلیبات کو ذکر کیا جیسے :

"كلم، كسمل، لمه ماك "اور پر ان تمام كامشترك عني "شدت وصلابت" كي مدرت مين نكالا -

این جنی نے استخلیل و تجزیہ کا بیے خلاصہ نکالا کہ کلام وہ لفظ ہے جواپنی ذات کے اعتبار سے معنی کا فاکدہ دیا ورخوی اے ' جمل' نے تعبیر کرتے ہیں۔ اور تول کی اصل سے ہے کہ وہ اسا کھہ ہے جس کی ادائیگی کے وقت زبان کوحرکت ہوخواہ دہ کمل ہو یا ناقص ، اسی بنا پر قرآن مجید کو کلام اللہ کہا جاتا ہے ، قول القہ نہیں کہا جاتا ہے الخصائص اپنے لغوی موضوعات کی گہرائی ہجفیق میں منطقی اسلوب کی آمیزش اور مولف کی نظامت و حفظ کی بنیاد پر فقد اللغة کی کتابوں میں آئے۔ عظیم مق م کی حامل ہے اور عصر حاضر میں یورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ مق م کی حامل ہے اور عصر حاضر میں یورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ مق م کی حامل ہے اور عصر حاضر میں یورپ میں کی جانے والی لسانی تحقیقات اور لغوی ابحاث کا مقابلہ میں جانے دولی لسانی تحقیقات کی کتاب الخصائص کا جزء اول 1913ء میں قام ہ ہے شائع ہوا تھا اور پھر دار الکتب سے محمد علی نبی رکی تحقیق کے ساتھ 1952ء سے 1955ء تک تین اجزاء میں سے کتاب شائع ہوتی رہی۔

3. المنصف:

ابوالفتح عثان بن جنی از دی (م392ھ)نے اس کتاب میں ابوعثان مازنی بکیر بن بقیہ (م236ھ) کی کتاب الضریف کی شرح کی ہے۔ابراہیم مصطفیٰ اور عبداللّٰدامین نے اس کتاب پر تحقیق کی ہے،اوریہ 1954ء میں مصر کے مطبعہ علمی ہے شائع ہوئی تھی۔

## 4. 🖔 الفروق اللغوية:

ابو ہلال حسن بن عبداللہ بن بہل عسری (م 395 ھے) نے اپنی اس کتاب کا تعارف ان الله ظ میں کروایا ہے: ''میں نے علوم کی ہر نوع اور آ داب کے برفن میں تصنیف کی گئی الیسی کتابوں کو دیکھا ہے جو اس علم وفن کی اطراف و جوانب کا احاظہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ۔لیکن مختلف قریب المعنی الفاظ کے فرق پر جھے ایسی کوئی کتاب نہیں مل سکی ،مثلاً علم ومعرفت ، فطانت و ذکاوت ،اراوہ ومشیت ، فضب و سخط ، خطاء و غلط ، کمال و تمام ،حسن و جمال اور اس قسم کے دوسر سے الفاظ کے درمیان با ہمی فرق کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں تطویل و تقضیر کو نظر انداز کر کے اس کی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے ، اور میں نے اس میں ان الفاظ کو ذکر کیا ہے جو قر آن مجید میں ،فقہاء و تشکلمین کی عبارتوں میں اور الوگوں کی باہمی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں ۔الہٰ املی نے غریب اور نا در الفاظ کو ذکر کر کے اس کتاب کو بے طویل نہیں بنایا تا کہ کتاب درمیانی حالت میں رہے اور بہترین امور درمیانے ہی ہوتے ہیں ''

بير کتاب 1353 هيس قاہرہ سے اور 1393 ھ/1973 ، يس بيروت نے شاخ ہو كی تھی۔ 5. كتاب الصناعتين:

ابوہلال حسن بن عبداللہ بن بہل عسرى (م 395ھ) نے اس كتاب ميں ادب كى دواہم اصناف شاعرى وانشا پردازى كاذكركيا ہے،اس ميں انہوں نے بلاغى موضوعات ،محسنات بديعيه اوران كو وجوہ وفنون كا جائزہ ليا ہے اوراس سلسلہ ميں تفصيلى تفقيلى كي ہوئے اس بات كوتا كيد سے بيان كيا ہے كہ اس ميں ان كى غرض مستظمين كے طرز ہے دورر ہے ہوئے شعراء اوراد باء كے انداز كلام بيان كيا ہے كہ اس ميں ان كى غرض مستظمين كے طرز ہے دورر ہے ہوئے شعراء اوراد باء كے انداز كلام كى صنعتوں كواجا كركر تا ہے، بيكتاب آستان ہے 1320 ھيں مجمع على البساج وى اور مجد ابوالفضل ابراہ يم كى شخيق كے ساتھ شائع ہوئى تھى ،اى طرح دارا دياء الكتب العربية سے 1953ء اور 1971ء ميں شائع ہو چى ہے۔

## 6. الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها:

احدین فارس بن ذکریا ابوالحن (395ھ) نے اس کتاب کوصاحب بن عباد الوزیر کے لئے تالیف کیااورانہی کے نام سےاہے موسوم کیا، یہ کتاب فقه اللغة پر لکھے گئے مختلف موضوعات کا مجموعہ ہ، یہ 'فقہ اللغة'' کے عنوان ہے پہلی عربی تالیف ہے، ثعالبی نے بھی اپنی کتاب' فیقیہ اللغة و سو المعدوبية "ميں انبي كاطرز اختياركيا ہے۔ ابن فارس نے اپني اس كتاب ميں كسي تتم كى جدت كا دعوى نہیں کیا، بلکہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ بیمتفرق مواد کی جمع مشکل مقام کی شرح مختصر جگہوں کی تفصیل اور تفصیلی مقامات کے اختصار سے عبارت ہے۔ان کا خیال پیہ ہے کہ علم عربیت دوا قسام کا ہوتا ہے، ا یک قتم فرعی ہے جو کلمات ومفردات کے ساتھ خاص ہے ،اور دوسری قتم اصلی واساس ہے اور اس کا موضوع نحو وصرف ، فقه اللغة ، بلاغت اور بیان ہے قشم فرعی کے بارے میں بعض اجزاء میں نقص واہمال درست ہے،البتہ قشم اصلی واسای میں مطاقاٰذ ر ہ برابرغفلت واہمال جا ئزنہیں کیونکہ اس کے بغیر قر آن وحدیث کو مجھناممکن نہیں ۔ابن فارس ایک لغوی فقیہ ہیں ۔وہ ہمارے لئے عربوں کا طریقتہ کار اِن کے کلام سے اخذ کر کے بیان کرٹا چاہتے ہیں،اوراس کے ساتھ ساتھ وہ اس حقیقت کونمایاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید عربوں کے کلام کے موافق نازل ہوا،اور پیر کہ اس میں تعبیر واسلوب کے اختیار میں عربوں کی ذہنی سطح اور لغوی رجحان کا خیال رکھا گیا۔

اں کتاب کو چارحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، تتم اول ایسے موضوعات کے ساتھ خاص ہے

#### 7. فقه اللغة وسرالعربية:

ابومنصورعبدالملک بن محر بن اساعیل تعالی (م 429 ه ) نے امیر ابوالفضل عبیدالله

بن احمد میکالی کے کہنے پراست تالیف کیا۔ مولف نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں قدیم علاء لغت کا

تذکرہ بھی کیا ہے جن کی کتابول کو انہول نے ماخذ بنایا ہے۔ مولف نے اپنی کتاب کوئی بھوٹی

میں تقسیم کیا ہے ، بدابواب معانی عامہ پر شمل ہیں۔ انہول نے اپنی کتاب کے ہر باب کوئی بچھوٹی

فصول میں تقسیم کیا ہے ، ان فصول میں الفاظ لغت کو ان کی شرح کے ساتھ ذکر کیا ہے ، امام شعالی فصول میں مشراد فات کے درمیان فرق کو بھی بیان کیا ہے ، اس طرح متقارب ومشترک نے ان فصول میں مشراد فات کے درمیان فرق کو بھی بیان کیا ہے ، اس طرح متقارب ومشترک الفاظ کے با ہمی فرق کو بھی نظر انداز نہیں کیا ، امام شعالی نے معانی کے شوامد کو کثر ت کے ساتھ بیان نہیں کیا ، المام شعالی نے معانی کے شوامد کو کثر ت کے ساتھ بیان الفاظ کے با ہمی فرق کو بھی نظر انداز نہیں کیا ، امام شعالی سے استدلال کیا ہے ۔ یہ کتاب بیروت نور قاہرہ ہے کئی مرتبہ شاکع ہو بھی ہے ، اس کی سب سے قد یم اور عدہ طباعت قاہرہ کے المطبعة الا دہید ہے کا حیل میں ہوئی۔

#### 8. المزهر في علوم اللغة وأنواعها:

امام جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بر السیوطی (م 911ه) کی بیر کتاب فقد اللغة پرتالیف کی میر کتاب فقد اللغة پرتالیف کی گئی کتب میں سب سے جامع کتاب ہے۔المحتبة الأزهوية سے شائع ہوئی، اور محمد اجوالفضل ابرائیم کی تحقیق کے ساتھ داراحیاء الکتب العربیہ سے 1378ھ بمطابق 1985ء میں شائع ہوئی تھی۔

## 9. كتاب الاشتقاق والتعريب:

مشہورادیب اور ماہر لغت شخ عبدالقادر بن مصطفی مغربی (م1375 ھ) کی یہ کتاب آ 1366 ھ بمطابق 1937 ، میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔

#### 10. فقه اللغة:

ڈ اکٹر علی عبدالواحدوافی کی یہ کتاب دور جدید میں فقہ اللغة پر اللحی گئی کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب 1950ء میں مصر کے مطبعہ الاعتماد سے طبع ہوئی تھی ، پھر دوبار و 1950ء میں بھی شائع ہوئی تھی۔

## 11. الأصوات اللغوية:

بيرُ اكثر ابرائيم انيس كى كتاب ب،اس كے علاوہ ان كى كتابيں 'دلالة الانسف اط"، "اسر اد العربية" اور 'له جات عربية '' بھى مصرے ثائع ہو پچى ہيں، بير كتابيں اپنے موضوع كى فيمتى ابحاث پر مشتمل ہيں۔

## 12. فقه اللغة و خصائص العربية:

پروفیسرمحرمبارک نے اس کتاب میں کلمات عربیہ کا تخلیلی و تقابلی مطالعہ کیا ہے، اور تجدید و تولید کے بارے میں عربی نبان کے بنیادی منبج کو پیش کیا ہے۔ یہ کتاب لبنان کے دار الفکر سے 1964ء میں شائع ہوئی تھی۔

## 13. دراسات في فقه اللغة:

ڈاکٹر صب حسی صالح کی یہ کتاب موجودہ دور میں فقد المغة پر کہ حق کتابوں میں جامع ترین کتاب ہے۔ یہ بیروت کے السم سکتبة الأهسلية سے 1962ء میں پہلی مرتبداور پھردار العلم للمل مین سے 1968ء میں شائع ہوئی تھی۔

# نحووصرف کےمصادر

#### 1. الكتاب:

یہ کتاب ابوبشر عمرو بن عثان بن قنم مولی بن الحارث بن کعب ملقب بہ سیبویہ کی تالیف ہے۔ سیبویہ فاری میں چھوٹے سیب یاسیب کی خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں سیبویہ کے مفصل تعارف ک صرورت نیاس بان کی جمد از مهر بودشرق اور عرب و جم بین پیمیلی ہوئی بدان کی ناری فید ایک ووفات کے بارے بیل شدیدا فتلاف ہے۔ مشہور تول بدہ کدامام سیبویہ شراز کی ایک استی بیشاء بیل پیدا ہوئے اور تقریباً 180 ہے بیل شیراز ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمرتیں سے چالیس سال میں درمیان تھی۔ بیپین میں بصرہ کا سفر کیا اور بلاد عرب میں نشو ونما پائی مختلف شیوخ مثلاً فلیل بن احمد ، پولس بن معرب بیسی بین عمراور ابوالخطاب اخفش الا کبروغیرہ سے عربی زبان کا علم حاصل کیا۔ سیبویہ کی گئی ہاں کی طرب بیل سے اور اس وقت نحوی سب سے قدیم کتاب بہی ہے۔ اس کی شہرت نے آسان کی بلند یوں کو چھوا ، علاء تحو نے اسے قد رومنزات کی نگاہ سے دیکھا ، اس کی شروحات العیس اور مشرق و کی بلند یوں کو چھوا ، علاء تحو نے اسے قد رومنزات کی نگاہ سے دیکھا ، اس کی شروحات العیس اور مشرق و معرب میں شنگف ادوار میں اس کے شواہد کی شرح بھی کی گئی ۔ اس کی شرن لکھنے والوں میں منتا ہ م معمر ابونکی فاری کا ہے ۔ سیبر ہے گئی الکتاب نگاہ اس کی الکتاب نگاہ اس کی الکتاب نگاہ کی الکتاب نگاہ کا مطلب میں میں ایک میں کہی ہے۔ درمیان ' الکتاب ' کے عنوان سے معروف ہے۔ جب کوئی عالم کے ' تالی فی الکتاب ' الکت

امام مازنی کا قول ہے کہ جو تخص سیبویہ کے بعد نحویل کوئی بڑی کتاب لکھنا چاہ ہو اسے شرم وحیاء میں رہنا چاہیے ۔علماء نے اس کتاب کو سمندر سے تشبید دی اوراس کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ اسے ''نحو کا قرآن' تک قرار دیا اوراس تشبید سے مقصد محض اس کی اجمیت کو بیان کرنا ہے۔ وُرین بورج (Derenbourg) نے 1881ء میں چیرس سے اسے شاکع کیا تھا، پھر 1316 ھی بی بولاق سے شاکع کی گئی ،اس کے حاشیہ میں ابوسعید الحسن بن عبداللہ سیرانی (م 368 ھ) کی تعلیقات بیں ،علاوہ ازیں اس کے ساتھ ابوالحجاج یوسف بن سلیمان اعلم شنتم کی (م 476 ھ) کی الکتاب کے شواہد پر مشتمل کتاب 'خصیل عین الذہب من معدن جو ہرالا دب فی علم مجازات العرب' شاکع ہوئی۔ شواہد پر مشتمل کتاب بیروت سے 1966ء میں شاکع ہوئی ، دوسری مرتبہ عبدالسلام ہارون کی تحقیق کے علاوہ ازیں بید کتاب بیروت سے 1966ء میں شاکع ہوئی ، دوسری مرتبہ عبدالسلام ہارون کی تحقیق کے ساتھ 1968ء سے 1973ء تک شاکع ہوئی ، دوسری دیانوں جیسے جرمن اور سیانوی زبان میں اس کے ترجے بھی کئے جی بیں۔

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:

ابوعبدالله محد عمال الدين ابن ما لك الطائى الاندلسى (م672هـ) في مين ابنى مشهور المائل المائلة من المائلة من المائلة من المائلة من المائلة الم

مشہورامام عبداللہ بہاءالدین معری (م 769 ھ) کی شرن ہے، یہ این کی کینیٹ ہے مشہور ہیں۔
شرح ابن عقبل اوراس کے ساتھ محمد کی الدین عبدالحمید کی 'منحة المحلیل بتحقیق شرح ابن عقبل "شائع ہوئی تھی۔اس کا چودھواں ایڈیشن 1965ء میں دوبڑی جلدوں میں شائع ہوا تھا۔
صاحب المغنی ابن ہشام نے بھی 'المفیة "کی شرح کلھی ہے جس کا نام' اوضح السمسلاك الی صاحب المغنی ابن ہشام نے بھی 'المفیة "کی شرح کلھی ہے جس کا نام' او ضح السمسلاك الی المفیق بن ہوا تھا میں ماللٹ " ہے،ای طرح مصر کی وزارت تربیت و تعلیم کے گران پروفیسر محمد عبدالعزیر النجار نے المفیق بیت و التحکمیل لشرح ابن عقبل "کے نام سے اس کی شرح کلھی ہے جو 1966ء میں دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

3. الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصويين والكوفيين:

ابوالبركات ،كمال الدين ،عبدالرحمٰن بن محد الانبارى (م577 هـ) نے اس كتاب ميں گوفه اور بھر ہے نئو يوں كے مامين پائے جانے والے ايك سوبيس اختلافی مسائل جمع کئے ہيں ۔اس ميں انہوں نے دکتش اسلوب اور منظم باب بندى كو مد نظر ركھا ہے ، يہ كتاب 1913 ء ميں لائيزن سے اور 1945 ء ميں مصر کے مطبعہ الاستفامہ سے شاكع ہوئی ، پھر 1955 ء ميں محر کے مطبعہ الاستفامہ سے شاكع ہوئی تھی۔

#### 4. مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب:

جمال الدین ،عبداللہ بن بوسف بن احمد (ابن ہشام انصاری) (م 761ھ) نے اس کتاب کو دو حصول میں تقلیم کیا ہے ، پہلا حصد عربی زبان کے حروف اوران کے عامل وغیر عامل ہونے کی بحث پر مشتمل ہے ۔اس سلسلہ میں انہوں نے آیات قر آنیہ ،احادیث نبویہ اوراشعار وامثال کوان کی بحث پر مشتمل ہے ۔اس سلسلہ میں انہوں نے آیات قر آنیہ ،احادیث نبویہ افرات (افعال ،اساء) کے معانی اور احکام کے بارے میں بطور استشہاد پیش کیا ہے ۔دوسری قتم مفردات (افعال ،اساء) جملہ ،اقسام جملہ ،احکام جملہ ،احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے ۔ یہ کتاب جملہ ،اقسام جملہ ،احکام جملہ ،احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے ۔ یہ کتاب جملہ ،اقسام جملہ ،احکام جملہ ،احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے ۔ یہ کتاب از جملہ ،احکام شبہ جملہ ،احکام شبہ جملہ اور اعراب کی کیفیت پر مشتمل ہے ۔ یہ کتاب از جمل کا حاشیہ بھی تھا ،ای طرح استاز سعیدافغانی اور ڈاکٹر ماز ن مبارک کی تحقیق کے ساتھ 1965ء میں ومثق کے دارالفکر سے بھی شاکع ہوئی تھی ۔

شرح شدور الدهب في معرفة كلام العرب:

سیکتاب بی معرفة کلام العرب کی شرح کی اس کے قرر بعدانہوں نے اپنی بی کتاب شے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ العرب کی شرح کی اس کے شوام کو کمل کیا اور اس کی عبارت کو داشتے گیا۔

ہر مسکلہ کے اختیام پر اس سے متعلق آیت کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ضرور کی اعراب النہ سراور اللہ ہوں تاویل کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب 'مستہ سے الار ب بتحقیق شرے شدور اللہ ہب ' کے ساتھ مصر کے مطبعہ السعادة سے محی اللہ بن عبد الحمید کی حقیق کے ساتھ 1953ء میں شائع ہوئی تھی ۔

6. المفصل في صناعة الإعراب:

محود بن عمر زخشری، جاراللہ (م 538ھ) کی بیر تناب اسکندریہ ہے 1291ھیں اور تنام ہوں ہے۔ اوور میں شائع ہو لی تھی۔

7. شرح المفصل للزمخشرى:

ابن يعيش موفق الدين (م 643هه) كى بيشرت 1882ء ميں ليپرگ سے اور گرمعس

8. جامع الدروس العربية:

9. النحو الوافي:

جامعہ قاہرہ کے کلیۃ دارالعلوم میں شعبہ نحو، صرف اور عروض کے چیئر مین پروفیہ عہاں ہوں نے اس کتاب میں نحو کی جملہ ابحاث کا احتیعاب کیا اور اس کی تقسیم اور باب بندی کو اعلی معیار تک یہ بنچیا یا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ہر جزء کو دوحصوں میں تقسیم کیا ، پہلے حصہ میں مختصر انداز ہیں طا بسے لئے علمی مواد کو پیش کیا ، پھر اس قسم کو مستقل عنوان '' زیادہ و تفصیل ' کے ساتھ اس انداز میں پیش پی جواسا تذہ اور ماہرین عربی زبان کے لئے مناسب ہے۔ اس طرح اس کتاب میں عربی زبان بی دولتھ کی مرجبہ شائع ہوئی ، اس کا دوسرا اللہ بیان کے حیار حصوں میں قاہرہ کے دار المعارف سے 1968ء میں شائع ہوا تھا۔

. الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها:

ومثق اورلبنان کی جامعات میں عربی زبان کے پروفیسر سعیدافعانی کی ہے تتاب میں زبان کے تو اعد، ان کی گرام راوراملاء کی جامعات میں عرب کے تو اعد، ان کی گرام راوراملاء کی جامعات ہے اس میں عرب اورقو کی مذاہب کو ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب عرب یو نیورسٹیز کے طرز تعلیم کی عکائی کرتی ہے اور اس میں عرب دنیا کی تمام جامعات کے نصابات ومنافئ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 1390 ھ/ 1970ء میں بیروت کے دار الفکر سے شائع ہوئی۔

# ع بی شاعری کے جموعے

#### 1. المعلقات:

عرب کے نامورسات شعراء کے کلام کا بیانتخاب ''المعلقات ''کے نام سے موسوم ہے۔ ان سات شعراء کو انتخاب المعلقات کہا جاتا ہے۔ ہر معلقد ان شعراء کے کلام کا بہترین انتخاب ہے۔ ان سات معلقات کو فدھبات ، السبح الطوال اور السمو طبحی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس موجود شعری مجموعوں میں عرب شعراء کا سب سے قدیم مجموعہ یہی ہے۔ ان قصائد کو جمع کرنے والے اور عربوں نے قل کرنے والے جماد الراویہ بیں۔ اصحاب معلقات کے نام یہ بین:

۱\_امرؤ القيس ٢\_طرفة بن العبد ٢\_زهير بن أبي سلمي ٤\_عنترة بن شداد العبسي ٥\_عمرو بن كلثوم التغلبي ٦\_حارث بن حلزه اليشكري ٧\_لبيد بن ربيعه العامري

ابو بکر ابن الا نباری نے اپلی کتاب 'شرح القصائد السبع الظوال' میں ای ترتیب سے ان معلقات کوذکر کیا ہے۔ پانچویں صدی میں خطیب تیرین کے تماداور ابو عبیدہ کی روایتوں کو جمع کیا ،اس طرح یہ معلقات نو (9) ہو گئے اور پھر دس پورے کرنے کے لئے لبید بن ابرص کے قصیدہ کو ملایا ، پھر ان دس قصیدوں کا نام خطیب تبرین کی نے 'المقصائد المطوال ''رکھا۔ معلقات کے اشعار کو لفت ، نحواور براغت و غیرہ کی کتابوں میں استشہاد ،نمونہ اور مثالوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ، اور اس سے مشہور لفت کی بیا عبد کا شبح اور قواعد عربیہ کا اثبات ہوتا ہے۔ معلقات کی سب سے مشہور شرح ابو بکر بن انباری (م 328ھ) کی ہے جو کہ ''شرح القصائد السبع الطوال الجابلیات' کے نام سے مشہور ہے ، اور 1963 میں عبدالسلام کی ہے جو کہ ''شرح القصائد السبع الطوال الجابلیات' کے نام سے مشہور ہے ، اور 1963 میں عبدالسلام

بارون كى تنفيل كى ساتھ دارالمعارف ،قاہر ہ سے چچپى تھى ۔ اى طرح قاضى ابوعبدالله حسين بن احمد الزوزنى (م 486ھ) كى شرح ''شرح المعلقات السبع'' بھى ئنى مرتبہ شائع ہو چكى ہے ۔اس كا ايك ايد يشن محمد على حمد الله كي تحقيق كے ساتھ دمشق كے المكتبة الاموية سے 1963ء ميں شائع ہوا تھا۔ 2. المفضليات:

یشعری مجموعه عرب کے قدیم جابلی اور اسلامی شعراء کے تصائد کے انتخاب پر مشتمل ے۔اس کا بینام مشہور راوی عالم مفضل بن محمد الفسى الكوفى (م 168 ه ) كى طرف نسبت كى وجد ہے۔عباسی خلیفہ منصور نے انہیں اپنے بیٹے ولی عبد محد المهدی کی تعلیم وتربیت کے لئے مقرر کیا تھا،اور ان سے خواہش کی تھی کہ وہ اس لڑ کے کوعر بوں کے اشعار کا بہترین انتخاب سکھائیں اور اسے باادب بنائیں۔ چنانچ مفضل نے قصائد کا انتخاب کیا جواس کتاب میں موجود میں اور مفصلیات کے نام سے موسوم ہیں۔اس کتاب میں 67 شاعروں کے ایک سوئیس (130) قصیدے ہیں ،ان میں ے 47 شاعر جابلی ہیں، چودہ مخضر مین میں سے ہیں اور چیشاعر اسلامی ہیں۔قصا کد مفصلیات قدیم شعراء کے عمدہ ترین اور بہترین کلام کا مجموعہ ہیں ،اسی وجہ سے پیلغت کے شیوخ ہنو کے علماء اور اوب کے ماہرین کا اساسی مصدر ہے۔وہ اپنی کتابول میں اس کے شوابدکو بکثرت چیش کرتے ہیں۔ مفصلیات کی سب سے مشہور شرح ابو محمد الانباری (م 5 0 3ھ) کی ہے اور ایک متشرق لامل (Lyall) کی تحقیق کے ساتھ 1920ء میں بیروت کے کیتھولک پریس ہے شاکع ہوئی تھی۔ مفصلیات مصراور بورپ سے تی مرتبہ شائع ہو بھی ہے۔اس کاسب سے بہترین طبعہ احمد محدشا کراور عبدالسلام مُحد ہارون کی تحقیق کے ساتھ 1943ء میں قاہرہ کے دارالمعارف ہے شاکع ہوا تھا۔

#### 3. الأصمعيات:

القصائد المفصليات كى طرح يهجى قديم اشعار كالمجموعة جي ابوسعيد عبد الملك بن قريب الصمعى (م 216هـ) في جمع كيا ہے۔ انہى كى طرف نسبت كرتے ہوئے اس مجموعة كو اصمعيات "كبا جاتا ہے۔ اسمعى في اس مجموعة بين جامليت اور اسلام كر بہترين ليكن كم گوشعراء كے كلام كو جمع كيا ہے۔ اس ميں اكہتر (71) شعراء كے بانوے (92) قصائد ہيں۔ مفصليات كى طرح اصمعيات بھى قديم شعراء كے كلام كا بہترين استخاب ہے۔ اس ميں لغت ، امثال اور جابليت كے عربی اخلاق واقد اركا ہے بہاخن اندموجود ہے۔ اصمعيات بہلى مرتبدا كي مستشرق آلورد كی تحقیق كے ساتھ 1902ء ميں جرمنی

سے شائع ہوئی ۔ پھراحدمحد شاکراورعبدالسلام کی تحقیق کے ساتھ 1955ء میں قاہرہ کے دارالمعارف مے طبع ہوئی تھی۔

#### 4. جمهرة أشعار العرب:

زمانہ چاہلیت اور زمانہ اسلام کے نامور شعراء کے منتخب قصائد کا کیے مجموعہ چوتھی صدی جحری کے ایک راوی عالم ابوزید محمد بن البی الخطاب القرشی نے تیار کیا تھا۔ اس کتاب کوسات اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:

۱ \_المعلقات، ۲ \_المجمهرات، ۳ \_المنتقيات، ٤ \_المذهبات، ٥ \_المراثي، ٣ \_المشوبات، ٧ \_الملحمات

معاعات ، مجمر ات اورمنتقیات کے شعراء سارے کے سارے جا ہلی شعراء ہیں۔ مشوبات کے تمام شعراء مخضر میں میں ۔ جمہر ہ میں بعض اشعار کے تمام شعراء مخضر میں میں ہے جیں اور ملحمات کے سب شعراء اسلامی ہیں ۔ جمہر ہ میں بعض اشعار ایسے بھی ہیں جو ہمیں اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتے ۔ بیاس کتاب کی ایسی خصوصیت ہے جواسے دوسری کتابوں سے متاز کر دیتی ہے ۔ جمہر ہ پہلی مرتبہ قاہرہ کے مطبعہ بولاق سے 1308 ہوئی ہوئی ہوئی اور پھر 1967ء میں قاہرہ سے علی محمد بجاوی کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

#### 5. ديوان الحماسة:

ابوتمام حبیب بن اوس الطائی (م 231ھ) کی یہ کتاب عربی اشعار کامشہور ترین مصدر ہے اور جابلی و اسلامی شاعری کا اہم ترین مجموعہ ہے۔ یہ ہر تحقیق کرنے والے اور پڑھنے والے کے لئے بہترین او بی غذا ہے۔ جماسہ میں کل دس ابواب ہیں: ۱۔السحساسہ ۲۔السسر و النعاس ۹۔الامل عالیہ النسبیب ۵۔الھے جاء ۲۔الاضباف و المدبح ۷۔الصفات ۸۔السیر و النعاس ۹۔الملح ۱۰۔مدمة النسباء۔ ابوتمام کی یہ کتاب پہلے باب کی نبعت ہے مشہور ہے۔علاء نے دیوان جماسک اہمیت کے پش نظراس کی شروحات لکھیں اوراس کی تلخیص بھی کی۔اس کی مشہور ترین شرح علی بن احمد اہمیت کے پش نظراس کی شروحات لکھیں اوراس کی تلخیص بھی کی۔اس کی مشہور ترین شرح علی بن احمد مرز وقی کی شرح ہے جواحمد امین اور عبدالسلام ہارون کی تحقیق کے ساتھ 1371ء میں مصر سے شائع موز وقی کی شرح ایک شرح امام تبریز کی کہی ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالمنعم خفاجی نے اس کا اختصار کیا ہوئی ہوئی ہوا تھا۔ برصغیر پاک وہند کے علاء میں مصر سے شائع ہوا تھا۔ برصغیر پاک وہند کے علاء میں سے مولانا اعزاز علی دیو بندی اور شعبہ عربی پنجاب یو نیورش کے بائی صدر شعبہ علامہ فیض الحسن سے مولانا اعزاز علی دیو بندی اور شعبہ عربی پنجاب یو نیورشی کے بائی صدر شعبہ علامہ فیض الحس

سهار شوري في الله والما يديد شرون اللي الله

6. كتاب الحماسة للبحترى:

ابوتمام کے جماسہ نے اہل علم حصرات اوراد باء کو بہت متاثر کیا ،البذاانہوں نے ابوتمام کے طرز پر اس قتم کے شعری مجموعے تیار کیئے اورا پنے ایسے انتخابات کوائی کے نام ہے موسوم کیا۔ ان ہیں سب سے زیادہ مشہور ابوعبادہ ولید بن عبید بحتری (م 284ھ) کا جماسہ ہے۔ اہل عرب کے بہترین اشعار کوائی میں جمع کیا۔ یہ کتاب کمال مصطفیٰ کی تحقیق کے ساتھ 1929ء بیل مصر سے شائع : وئی۔

#### 7. Ibralus:

شریف ضیاء الدین ابو السعادات میة الله بن علی البغدادی المعروف بان النظر کی (م542هـ) نے اس کتاب میں ابوتمام کے طرز کی بیروی کی ہے۔ انہوں نے اپٹی کتا میں کولو(۱۱) ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ بیرکتاب حیدرآبادوکن سے 1345 ھیں شائع ہو گی ہیں۔

8. الحماسة البصرية:

ابوالحن علی بن الی الفرخ البصری (م659ه) بھی اپنے جماسہ میں ابوتمام سے طرزی چلئے بیں ، البتہ انہوں نے اپنے جماسہ میں ابوتمام کی بہنست چارا بواب کا اضافہ کیا ہے۔ بیتھا سے انتہالی مدہ اشعار پر مشتمل ہے اور ڈاکٹر مختار الدین کی تحقیق کے ساتھ 1964ء میں حیدر آباد دکن کے دائر ڈا المعارف العثمانیہ سے شائع ہوا تھا۔

# اد فی انسائکلوپیڈیاز

#### 1. البيان والتبيين:

یدادع تان عروین بحرالجاحظ (م 255ھ) کی تالیف ہے، جوع بی زبان واوب کے امام شار
کئے جاتے ہیں۔انہوں نے اپنی اس کتاب میں 'بیان 'کی انواع کوپیش کیا ہے اور اس سے مراد کلام
عربی کی مختلف انواع مثلا خطابت ،شاعری اور کتابت کوپیش کیا۔اس طرح ''تعبیین' کوبھی پیش کیا
ہے، تببیین سے مرادیہ ہے کہ مافی اضمیر کوخوبصورت اسلوب اور عمدہ وضاحت وتفصیل کے ساتھ بیان
کرنا ،اور خطیب ،کا تب اور شعراء کے لئے رہنمائی فراہم کرنا کہ وہ کس طرح اعلی اوئی معیارا پنا سے اللہ میں۔جاحظ نے اس کتاب میں فصاحت و بلاغت اور الفاظ کی خوبصورتی کا فیضان عام کیا ہے اور جر

حرف کواس کاحق دینے کے ساتھ حروف کے خار ن کا بھی خیال رکھا ہے۔ نیز نطق و تکلم کے مختلف بیوب

پر بحث کی اور آیات قرآنیہ اور اشعار کثیرہ کے ذریعے فصاحت کی فضیلت کو بھی سراہا۔ انہوں نے

ادائیگی کے طریقہ سے بھی بحث کی ہے اور ادائیگی میں کچن اور شلطی کرنے والے بعض بلخاء کا بھی ذکر کہا

ہے۔ بیشتر مقامات پر جاحظ نے عربوں کی فصاحت و بلاغت کی بلندیوں کا تذکرہ کیا اور بعض عادات خطابت و کتابت میں ان پر تنقید کرنے والوں کارد کیا۔ جاحظ کی یہ کتاب عربی ثقافت کے ایسے اصول و مصاور میں شار کی جاتی ہے کہ کوئی بھی تحقق اس کی طرف رجوع کرنے سے بنا زنہیں ہوسکتا۔ اس وجہ سے ابن خلدون نے اس کتاب کی بنیادی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا '' ہم نے تعلیم کی مجلس میں سے ابن خلدون نے اس کتاب کی بنیادی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا '' ہم نے تعلیم کی مجلس میں اسپے شیون سے سانے کہ فن ادب کے بنیادی ارکان جاری بین:

ا۔ ابن قتبیہ کی اوب الکا تب ۲۔ مبر دگی کتاب الکامل ۳۔ جاحظ کی البیان والتبیین ۲۔ ابوعلی القالی البغد اوی کی کتاب النواور۔ ان چار کے علاوہ ہاتی سب انہی کے تالبع بیں۔ البیسان و التبیین مصر سے گی مرتبہ شائع ہو چکی ہے، اس کا سب سے بہترین نسخہ عبدالسلام ہارون کی تحقیق کے ساتھ 1948ء میں مصر سے چار حصول میں شائع ہوا تھا۔

#### 2. أدب الكاتب:

ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتبیہ الدینوری (م 276 ہے) نے اس کتاب کو نے لکھاریوں کی رہنمائی اور مبتد کین کی تعبیر کو پختہ کرنے اور الن کے لیافی ملکہ کو مضبوط کرنے کے لئے تالیف کیا۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم بلغت اور اشعار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ الفاظ کے انتخاب میں ان کے اسلوب کوعدہ بنانے کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے خطا اور کون سے حتی الا مکان دور رہنے کے طریقے سکھائے اور بعض عوام میں زبان زوعام افلاط پر متنبہ کیا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب رہنے کے طریقے سکھائے اور بعض عوام میں زبان زوعام افلاط پر متنبہ کیا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقے، لغت ، نحو، اس کے شواہد اور املاء کے اصول بھی جمع کیے ۔ ایک متشرق جروز نے اس کی میں فقے، لغت ، نحو، اس کے شواہد اور املاء کے اصول بھی جمع کیے ۔ ایک متشرق جروز نے اس کی ماتھ مصر کے اشاعت کا بیڑ الٹھایا اور یہ قاہرہ سے 1300 ھیں شائع ہوئی تھی اور پھر جموالیق کی شرح کے ساتھ مصر کے مطبعہ القدی سے 1350 ھیں شائع ہوئی تھی اور پھر محمد محمد القدی سے 1350ء میں شائع ہوئی تھی اور پھر محمد محمد القدی سے 1958ء میں شائع ہوئی تھی۔

## الكامل في اللغة و الأدب:

الوالعباس محدين يزيد الازدى المبرد (م 285ھ) نے اس كتاب كوتاليف كيا، مبر دلغت اور

''خومیں اہل بھر و گے امام نے اور ان کی کتاب'' الکامل'' اوب کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے۔ سے كتاب عربول كے اشعار وامثال ،ان كے خطبات اور اقوال فصيحه كا بہترين مجموعہ ہے۔اس كے ساتھ ساتھ آیات قرآنیے کے اضافے اور احادیث کے جملوں نے اس کے حسن کو چار چاندلگا دیئے ہیں۔ یہ کتاب لغت ونحو کے بہت سے مسائل پر مشتمل ہے ،اس کی وجہ ریہ ہے کہ مولف لغت اورنحو کے بہت بڑے عالم ہیں ۔البذاان کی کتاب ان کے علم اور میان کی عکاسی کرتی ہے۔اس کتاب میں مبر د کا منج و اسلوب انتہائی واضح اور ساوہ ہے۔ پہلے وہ ایک ادبی شاہ کارکو پیش کرتے ہیں ، پھراس کی نص میں وارو ہونے والےالفاظ وعبارات کی الیی تشریح کرتے ہیں جس ہے معنی واضح اورآ سان ہوجا تا ہے ، یا پھر اس پتعلیق وتبھرہ کرتے ہیں یا بعض ایسے عمدہ واقعات واد بی اقوال پیش کرتے ہیں جواس نص کے ارد گر دگھو متے ہیں اور اس کے فہم اور مقصود کے ادراک میں مدد دیتے ہیں۔مبر دکی کتاب الکامل خالص عربی ثقافت کے ان رموز واسرارے آگاہ کرتی ہے جو تیسری صدی بجری میں پڑھے لکھے لوگوں کے ورمیان رائے تھے، وجداس کی بیے کداس نے کتاب میں صرف عربوں کے آ داب بی کو بیان کیا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ ہے اس طویل عرصہ میں مبر د کی بیہ کتاب اہل علم کا مرجع اور عربی ادب کے طلبہ کے کئے نصابی و درس کتاب رہی ہے۔اس کی اہمیت کی بناپر ابن خلدون نے اسے عربی زبان وا دب کی جیار بنیادی کتب میں شارکیا ہے۔ کتاب الکامل یورپ اور عربی ممالک سے کی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔اس کا ایک ایدیشن ایک منتشرق'' رائے'' نے جرمنی سے 1864ء 1881ء میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب مصر ے زکی مبارک کی تحقیق کے ساتھ 1307 ھیں اور محد ابوالفضل ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ 1936ء میں شائع ہوا تھا۔

#### 4. العقدالفريد:

ابوعمراحمد بن عبدرباندلی (م 327ھ) کی بیکت ادبی مجموعہ ہے۔اس میں انہوں نے سابق ماہرین ادب جیسے جاحظ ،مبرد،اہن قتیبہ اورابن مقفع وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔اورابن قتیبہ کی عیون الا خبار کے طرز کو اپنایا ہے اورابواب بندی اور مواد کے جمع کرنے میں انہی کے طریقة کو اختیار کیا ہے۔العقد الفرید میں ابن عبدر بہ کی اپنی کوئی چیز نہیں جیسا کہ عیون الا خبار میں ابن قتیبہ کی اپنی کوئی چیز نہیں ۔العقد الفرید میں ابن قتیبہ کی اپنی کوئی چیز نہیں ۔المتعار اور عربی ادب کی امثال کا مجموعہ ہے،جنہیں مولف نے جمع کیا ،اوراپئی کتاب میں نقل کر دیا ،اوراپئی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کیا ،اوراسی طرح اس میں نے جمع کیا ،اوراپئی کتاب میں نقل کر دیا ،اوراپئی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کیا ،اوراسی طرح اس میں

اندلی اوب کابھی بہت کم ذکر کیا، بلکہ بیتو مشرقی عربوں کا اوب تھا جے ہو بہولفل کردیا گیا۔ اسی وجہ ہے مشہور وزیرا ورادیب صاحب بن عباد نے العقد الفرید کا مطالعہ کیا تو تبھر ہ کرتے ہوئے کہا: ' ہے۔ نہ بہضاعتنا رُدَّتُ إلينا ''۔۔۔۔۔۔' نیہ ہماری لوخی ہے جو ہماری طرف اوٹائی گئ ہے، میرا خیال تھا کہ بہضاعتنا رُدَّتُ إلينا ''۔۔۔۔۔۔' نیہ ہماری لوخی ہے جو ہماری طرف اوٹائی گئ ہے، میرا خیال تھا کہ بید کتاب ان کے ملک کے حالات پر مشمثل ہوگی لیکن بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشمثل ہوگی لیکن بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشمثل ہوگی لیکن بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشمثل ہوگی لیکن بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشمثل ہوگی لیکن بیتو ہمارے ملک کے حالات پر مشمثل ہوگی ہوئی ہوئی ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ہم ہمارے موجو ہمارے موجو ہماری احمد الفرید رکھا ہوئی ہوئی ۔اس کی تحقیق کی ذمہ داری احمد ونشر سے 1940ء سے 1940ء تک سات جلدوں میں شائع ہوئی ۔اس کی تحقیق کی ذمہ داری احمد البین ،احمدزین اور ابرا ہیم ایماری نے سرانجام دی۔

#### 5. كتاب الآمالي:

ابوعلی اساعیل بن قاسم القالی البغد ادی (م356 ھ) کی نبست ارمیہ کے شہر ''قالی قائی' کی طرف ہے۔ ان کی یہ کتاب عربی اخبار و اشعار ، امثال ، آیات قر آنیہ اور احادیث نبویہ کا بہترین الشخاب ہے۔ اس بیس عربی زبان کے غرائب وخصائص کا وافر ذخیر ہموجود ہے۔ نیزمتنداور قیمتی لغوی تعلیقات اور شروحات کی کثر ت ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع بیس مبر دک '' کامل فی اللغة' 'کے مشابہ ہے۔ البتہ قالی نے لغت اور خصائص لغت کا خصوصی اہتمام کیا ہے جبکہ مبر دکا زیادہ میلان نحواوراس کے مسائل کی طرف ہے۔ امام قالی نے اس کتاب کواپنی یا دواشت سے دروس کی شکل میں املا کروایا۔ یہ ان دروس کا جموعہ ہے جووہ اندلس کے شہر قرطبہ کی جامع مسجد میں ہر جمعرات کودیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دروس کا جموعہ ہے جووہ اندلس کے شہر قرطبہ کی جامع مسجد میں ہر جمعرات کودیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دروس کا جموعہ ہے جووہ اندلس کے شہر قرطبہ کی جامع مسجد میں ہر جمعرات کودیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دروس کی شخل میں انداز کی کتاب کو ابواب میں تشیم کیا بلکہ کتاب کے مواد کو یے دریے امالی کی شکل میں تر تیب دیا ہے۔

خلاصہ کلام میہ ہے کہ کتاب الا مالی کوعربی ذخیرہ ادب میں طلبہ اور علماء کے لئے بنیادی مرجع اور اساسی مصدر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن خلدوں نے اسے عربی ادب کی چار بنیادی کتابوں اور اساسی مصدر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ابوعبید بکری اندلسی (م 487ھ) نے اس کی ایک شرح کلھی اور اسے اور ارکان ادب میں شار کیا ہے۔ ابوعبید بکری اندلسی (م 487ھ) نے اس کی ایک شرح کلھی اور اسے ''السلاکسی فی شرح اُمالی القالی'' کے نام سے موسوم کیا۔ بیعام معبدالعزیز میمنی سما بق صدر شعبہ

عربی پنجاب یو پیورشی ۱۱ ہور، گی گئی کے ساتھ 1936 میں قاہرہ سے شائع ہو کی تھی سے 1926 اللہ بنجاب یو پیورشی ۱۱ ہور، گی گئی ہے۔ 1920 میں اور پھر دار کتب مصربیہ سے 1926 میں اللہ بالی پہلی مرتبہ قاہرہ کے مطبعہ سعادۃ سے میں دوجندوں میں شائع ہوئی تھی ، پھراس کا دوسرا اللہ پیشن 1953ء میں قاہرہ کے مطبعہ سعادۃ سے شائع ہواتھا۔

6. غرر الفوائد و دررالقلائد:

شریف الرتضی ابوالقاسم علی بن انعسین (م 436ه) کی بیر کتاب امالی الرتضی کے نام سے معروف ہے لغت وادب کی بیر کتاب الکامل اور کتاب الا مالی کے مشاہ ب ۔ اس میں انتخاب الکامل اور کتاب الا مالی کے مشاہ ب ۔ اس میں انتخاب الکامل اور کتاب الا مالی کے مشاہ ب ۔ اس میں انتخاب الکامل اور کتاب الا مالی کے مشاہ تے واقعات، قرآن کی مشکل آیا ہے اور احادیث کے جملے شرح واللہ ہے ۔ اللہ میں مرتبہ 1273 ہیں طبران ہے ، پھر 1325 ہیں قاہرہ ہے ۔ بہر گھر ابول تھیں کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ ہے شائع ہوئی تھی۔ ابوالفصل ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ ہے شائع ہوئی تھی۔

7. زهر الاداب و ثمر الألباب:

ابواسحاق ابراجیم بن علی حصری قیروانی (م453ھ) کی بیرکتاب زمانہ قدیم سے کے کے مواف کے زمانہ قدیم سے کے کے مواف کے زمانہ تک بڑے شعراء وفصحاء کے اشعار ونٹر کے انتخاب کا مجموعہ ہے۔ بیرکتاب علی ممر جو ان کی تحقیق کے ساتھ 1953ء میں دوحصوں میں شائع ہو پچکی ہے۔

8. نهاية الأرب في فنون الأدب:

شباب الدین ابوالعباس احمد بن عبدالو باب مصری نویری (م732ه) کی بیر کتاب عام نقافت عرب کاضخیم مجموعہ ہے۔اس میں ہرفن کاعلمی سر مابیہ موجود ہے۔جس کی وجہت بیر تناب اوب ، تاریخ ،طب ،علم الحوان ، جغرافیہ ،طبیعات، اور نباتات کے علم کا بہت بڑا مصدر ، مرقع ہے۔1923ء میں قاہرہ کے دارالکت مصربیہ سے شائع ہو پچی ہے۔

9. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء:

سیرت برداد بوان ہے۔ ان کی میری المعروف بقلقشندی (م821ھ) کی ہے جوال ہے گا بہت برداد بوان ہے۔ ان کی میرکتاب اسلام اور قبل از اسلام عربی زبان کی حالت اور سلطنت الملامید سے عروج میں عربی زبان کے مقام کی عکاسی کرتی ہے، اور اس میں اس زبان کی اس زبوں حالی کا بھی ذکر ہے جو اسلامی سلطنت کے زوال کے بعد حاصل ہوئی ۔سلطنت اسلامیہ کاس اٹار چڑ ھاؤ پر بحث کرتے ہوئے وفی ریاستوں اور ان کے بحث کرتے ہوئے فاضل مصنف نے مشرق ومغرب کی مختلف جیحوٹی چیوٹی چیوٹی ریاستوں اور ان کے والیوں اور حکمرانوں کا ذکر کیا، اور وہاں کے نادر واقعات کو قلمبند کیا مختلف علاقوں اور دریاؤں کا تعارف بھی درج کیا ہے۔اس اعتبار سے ان کی بیر کتاب ایک الیا اور بالمی انسانیکلو پیڈیا بن گئی ہے جس میں تاریخ وسیر ، لغت وادب ،فقہ تغییر ،حدیث ،عربی زبان کی ضرب الامثال اور حکمت بھری ہائیں ، میں تاریخ وسیر ،لغت وادب ،فقہ تغییر ،حدیث ،عربی زبان کی ضرب الامثال اور حکمت بھری ہائیں ،
نظام حکومت اور خاص طور پر مصر کے نظام حکومت کے متعلق جمع کر دہ معلومات کا بیش قیمت مجموعہ ہے۔اس کتاب میں بعض ایس چیزی بھر جو ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کتاب بیں نہیں مائیں ۔ بیہ کتاب دارالکتب مصربیہ سے چودہ جلدوں میں 1913ء میں شائع ہوچی ہے۔

# سيرت نبوي عليسة كي الهم كتب

#### 1. مغازى رسول الله غالب الله عالب الله عالم ال

ابوعبداللہ محمد بن عمرواقدی (م 207ھ) نے اس کتاب میں نبی کریم علیہ کے غزوات کی تاریخ بیان کی اور آپ علیہ کے غزوات کی تاریخ بیان کی اور آپ علیہ کی وفات تک کے واقعات کوقلم بند کیا، یہ کتاب 1367ھ/ 1948ء میں مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

## 2. سيراة النبي غَلَائِكُهُ:

ابومجم عبدالملک بن ہشام (م218ھ) کی بیریت ابن اسحاق (م151ھ) کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ ابن ہشام کی سیرت کو جامع ترین اور قدیم ترین سیرت شار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب محرمحی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1937ء میں مصر ہے شاکع ہوچکی ہے۔

### 3. الطبقات الكبرى:

محمہ بن سعد (م230ھ) نے اس کتاب کو تالیف فر مایا۔ طبقات کا جزءاول اور جزء ٹانی کا اکثر حصہ نبی کریم اللیفی کی سیرت پر مشتمل ہے۔ مولف نے نبی کریم اللیفی کے نسب نامہ اور آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو آپ کی ولادت سے وفات تک مکمل طور پر متندر دایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سیرت کو اس علم میں لکھی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ بااعتاد شار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب لا ئیڈن سے شائع ہوئی تھی۔ لا ئیڈن سے شائع ہوئی تھی۔

ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی (م 279هه) کی بیرکتاب نبی کریم میلینه کی صفات و عادات اور " الله وخصائل براکھی گئی۔ کتابوں میں سب سے جامع کتاب ہے۔ اس کی ایک خوبصورت، جامع منحنیم اور متندشرح ابن تجربيتي كي (م975 ص) في (اشرف الوسائل إلى فهم الشمائل) كنام ہے تحریر کی جے ڈاکٹر خالق داد ملک نے تقیدی مطالعہ چقیق اور تخ سے آ راستہ کیا ہے۔ شخ علی بن سلطان قاری (م 1074 ھ) (جمع الوسائل فی فہم الشمائل) کے نام ہے اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ کتاب محمود سامی کی تحقیق کے ساتھ 1369 ہدا 1950ء میں مصر کے دار طباعہ عامرہ سے شاکع ہوئی گئی۔

5. سيرة الرسول غلب .:

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري (م310 مد) نے اس سیرت کوانی مشہور کتاب" تاریخ الامم والملوك "مين جمع كيا بي سيرت نبويه كامضبوط تن ما غذ باوراس كي وجه بير كدابن جريطري اس فن کی باریکیوں اور تحقیق ہے آگاہ تھے۔ان کی تاریخ کی دوسری جلدسیرے نبوی پرمشمل ہے۔

6. أخلاق النبي عُنْتُ و آدابه:

حافظ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان اصفهاني المعروف بابي الثيني (م 369ه م) في اس کتاب میں نبی کریم اللہ کے تمام صفات و عادات ،اخلاق و شائل اور طرز زندگی کوجمع فرمایا ہے ۔ میہ کتاب1959ء میں محمد میں غماری کی تحقیق کے ساتھ قاہرہ سے شائع ہو کی تھی۔

دلائل النبوة:

حافظ ابونغیم احمد بن عبدالله اصفهانی (م 430ھ) کی بیرکتاب حیدرآ بادد کن سے مطبعہ مجلس وائر ومعارف عثاني سے 1950 ويس شائع بوچكى ہے۔

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى:

قاضى عياض بن موى (م544ه) كى يه كتاب انتهائى جامع اور قيمتى سيرت باور 1290 هيل مطبعه خليل افندي سے خلافت عثانيه ميں شائع ہوئي تھي ۔امام سيوطي نے اپنے ايک رساله"مناهل الصفاء في تخ تج احادیث الثفاء 'میں اس کی احادیث کی تخ تج کی ہے۔ شیخ علی بن سلطان قاری (م1014 ھ)نے اس كي شرح لكهي جو 1316 ه مين دوحصول مين شائع جوئي ساس كي ايك شرح شهاب الدين احمد بن محمد

خفاجی (1069 ھ) نے 'نسیم الویاض فی شرح شفاء القاضی عیاض '' کے نام ہے بھی کی ہے جوکہ 1267 ھیں مصر کے دارطب عیامرہ سے چارحصوں میں شائع ہوئی تھی۔

#### 9. جوامع السيرة:

ا م ابو محمر علی بن احمد المعروف بدا بن حزم اندلی (م456ھ) کی بیہ کتاب ڈاکٹر احسان عباس اور ڈاکٹر ناصرالدین الاسد کی تحقیق کے ساتھ مصرکے دار معارف سے شاکع ہو آن تھی۔

#### 10. الروض الأنف:

امام عبدالرحمن بن عبداللہ بیلی (م581ھ)نے اس میں ابن ہشام کی سیرت کی شرح کی، اس کا خاشید کھااور اس کی تحقیق کی۔ یہ کتاب 1914ء میں مصرے بڑے سائز کی دوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

#### 11. زاد المعاد في هدى خير العباد:

امام ابوعبداللہ گھر بن الی بکر المعروف بدا بن قیم الجوزید (م752ھ) کی سے کتاب فقد السیر ق کی قدیم ترین کتاب ہے ، کیوفکہ مصنف نے گھش سیرت کے تمام مراحل بیان کرنے پر اکتفائییں کیا، بلکہ اس سے احکام کا استنباط کیا۔ فقہی مسائل میں علاء کے اقوال ذکر کئے اور بعض احکامات کے اثبات کے لئے انتہائی قیمتی اور جدید ابحاث کوذکر کیا اور بعض آراء کی تر دید بھی کی ۔ بیملمی تحقیقات اور نادر فوائد علمیہ ابن القیم کی وسعت علمی اور قوت حفظ کی نشاند بی کرتی جیں کیوفکہ ابن القیم نے بیہ کتاب اپ حافظ کے بل ہوتے پر جج کے راستہ میں کھی تھی۔ بیہ کتاب 1399ھ 1979ء میں شیخ شعیب ارنو وطاور شیخ عبد القادر ارنو وطکی تحقیق کے ساتھ ہیروت کے موسستہ رسالہ سے شائع ہو چکی ہے۔

#### 12. السيرة النبوية:

امام عمادالدین ابوالفد اءا تاعیل بن عمر بن کثیر (م774 ھ) کی بید کتاب جپار حصوں میں 1965ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

#### 13. السيرة الحلبية:

اس کا اصل نام'' انسان العیون فی سیر قالا مین المامون' ہے۔شیخ علی بن ابراہیم حلبی قاہری شافعی (م 1044 ھ) نے اس میں اسانید ہے قطع نظر کرتے ہوئے سیرت کو ذکر کیا ہے اور صرف خبر کے راوی کا نام ذکر کیا، بعض مقامات پر انتہائی لطیف اسلوب میں تبھرہ کیا اور ان کی بیہ کتاب عام وخاص کی قوب کامرکز ہے۔1349 ہیں مصرے دوجلدوں میں شاکع ہو چکی ہے۔

14. فقه السيرة:

ڈاکٹر محرسعیدرمضان بوطی کی بیکتاب فقہ السیر ۃ بیں لکھی گئی جدیدترین کتاب ہے۔مولف نے لطیف عبارت اور عمدہ اسلوب کے ساتھ شریعت کے اہم احکام واسرار کا استنباط کیا ہے۔ یہ کتاب پہلے 1967ء میں دوجلدوں میں اور پھر لبنان سے 1969 میں ایک بری جلد میں شائع ہوئی تھی۔ میلیاللہ

15. سيرة خاتم النبيين عليه:

یخ ابوالیس علی الحسنی ندوی (م 2007ء) نے دوررس نگاہ اور گہر نے فورخوش کے بعد حیات پینم میں ایک جلد میں پینم میں ایک جلد میں پینم میں گئا ہوئی ہے۔
پینم میں ایک جوئی ہے۔
شائع ہوئی ہے۔

# تاریخ اسلام کے اہم مصاور

1. تاريخ خليفة بن خياط:

محدث ومورخ خلیفہ بن خیاط عصفری (م240ھ) نے اس تاریخ کو نبی کریم اللی کی محدث ومورخ خلیفہ بن خیاط عصفری (م240ھ) نے اس تاریخ کو نبی کریم اللی کی پیدائش سے شروع کیا ،آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا اور محتلف سالوں میں پیش آمدہ واقعات اور بعض شخصیات کا مختصر تعارف 232 ھ تک ذکر کیا ہے۔ یہ تاریخ سمیل زکار کی تحقیق کے ساتھ دوجلدوں میں شخصیات کا محتل میں دشتی سے شائع ہوئی تھی ۔ پھر ڈاکٹر اکرم ضیا وغمری کی تحقیق کے ساتھ 1968ء میں نجف میں شائع ہوئی تھی۔ یہ تراسے اس تاریخ اسلامی کا قدیم ترین مسودہ ہے۔

## 2. تاريخ الأمم والملوك:

امام ابوجعفر محد بن جریر طبری (310 ھ) نے اس کتاب کوسالوں کے اعتبار سے ترتیب ویا ہے۔ ہرسال کے واقعات و شخصیات کو ذکر کیا اور تخلیق ارض بخلیق آ دم اور بعد میں آنے والے انبیاء و رسل کے احوال کا مختصر تذکر ہوکرنے کے بعد نبی کریم الله کی سیرت کو ذکر کیا ، پھراسلام کے زماند ابتداء کے حالات ، سلطنت امویہ وعباسیہ کے احوال کو 302 ھ تک ذکر کیا۔ یہ کتاب مصر سے آٹھ جلدوں میں کے حالات ، سلطنت امویہ وعباسیہ کے احوال کو 302 ھ تک ذکر کیا۔ یہ کتاب مصر سے آٹھ جلدوں میں میں شائع ہوئی تھی جمحہ ابوالفضل ابرائیم کی تحقیق کے ساتھ مصر کے دار المعارف سے 1966ء میں شائع ہوئی تھی۔

## 3. كتاب البدء والتاريخ:

مطہر بن طاہر مقدی (م355ھ) نے اس کتاب میں تو حیدے بحث کا آغاز کیا، پھر بدء خلق کا ذکر کیا اور دولت امویہ اور سلطنت عباسیہ کا اختصار سے جائزہ لیا۔ یہ ناریخ بغداد کے مکتبہ پنتی سے 1916ء میں چھے حصول اور دوجلدول میں شائع ہوئی تھی۔

## 4. المقتبس في أخبار بلدالاندلس:

حیان بن خلف قرطبی معروف بدا بن حبان (م 469ه ) نے اس میں اندلس کی تاریخ کوجمع کیا ہے۔ بید کتاب ڈاکٹر عبدالرحمٰن علی فجی کی تحقیق کے ساتھ میروت کے دارالثقافہ سے 1965 ہے میں شائع ہوئی تھی۔

## 5. المنتظم في تاريخ الملوك والامم:

ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی المعروف بابن جوزی نے اس تاریخ کوسالوں کے حساب سے ترتیب دیا ہے اور یہ 1359 ھیں ہندوستان میں طبع ہو کی تھی۔

## 6. المعجب في تلخيص أخبار العرب:

مورخ عبدالواحد مراکثی (م 621ھ)نے اس کتاب میں انتہائی باریک بنی کے ساتھد اندلس کی تاریخ کو فتح سے لے کرموحدین کے زمانہ کے اختیام تک بیان کیا ہے اور یہ کتاب ایک جلد میں مجرسعیدالعریان اورمحمد العربی کی تحقیق کے ساتھ 1949ء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔

## 7. الكامل في التاريخ:

امام عزالدین علی بن محدالمعروف ابن الاثیر (م 630 هـ) نے اس کتاب کوسالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا اور تمام اسلامی ممالک کی 628 ھ تک کی تاریخ کوجع کیا۔ کامل کو اسلامی تاریخ کا اہم مجع ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب 1374 ھیں مصر سے 11جزاء میں شائع ہوئی تھی۔

## 8. تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام:

حافظ محمد بن احمد بن عثان ذہبی (م748ھ)نے اس تاریخ کوسالوں کے اعتبارے ترتیب دیا اورا کا برعلاء کے حالات حروت جبی کے اعتبارے ذکر کئے ، یہ کتاب مصرے شائع ہو کی تھی۔

#### 9. البداية والنهاية:

امام ابوالفد اء، عمادالدین، اساعیل بن کثیر (م774 هـ) نے اس کتاب کوسالوں کے اعتبار

ے مرتب ایااہ ۱۱ ہ کی ۔ یہ ۱۱ ت بوذ کر رہا ۔ پیر کتاب 1966ء میں بیروٹ سے چودہ ایر اء میں ش نکع ہوئی تھی۔

## 10. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر:

ابوزید ولی الدین ،عبدالرحن بن خلدون (م808 ه) کی بیرکتاب ان کے تاریخی مقدمه کے ساتھ شائع ہوئی اور اہل علم کے درمیان ''مقدمة ابن خلدون' کے نام سے معروف ہے۔ ابن خلدون نے اپنی اس تاریخ کو تین کتابوں ہیں تقسیم کیا قتیم اول میں عمرانیات ، ملک ، سلطان ،کسب ، معاش ، صنائع اور علوم کا بیان ہے اور قتم ثانی و ثالث میں تاریخی روایات جمع کی گئی ہیں۔ یہ کتاب مصر کے شہر اولا ت میں 1284 دیس سات اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

## 11. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:

احمد بن مجرمقری تلماسی (م 1041 ھ) کی ہے کتاب اندلس کی فتح سے لے کرمسلمانوں کے خروج کی تاریخ تک کی بنیادی اور متند کتاب ہے ۔ مولف نے اپنی کتاب کودو حصوں بیں نقشیم کیا ہے ، پہلے حصہ بیں اندلس کے جغرافیہ اور مسلمانوں کی فتح کے ساتھ ساتھ یہاں کے طرز بود و باش ، خلفاء ، والیوں اور اندلسی ادبیات کا ذکر ہے ، اور دوسرے حصہ بیں لسان الدین ابن الخطیب کے خانوادے اور اس کے علمی آٹار کا تذکرہ ہے ۔ یہ کتاب 1279 ھیں مصر کے شہر بولاق سے چارا جزاء میں شائع ہوئی تھی ۔ اور پھر مصر بی کے مطبعہ سعادة سے مجر تحی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ میں شائع ہوئی تھی ۔ اور پھر مصر بی کے مطبعہ سعادة سے مجر تحی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ میں شائع ہوئی تھی۔

#### 12. سمط النجوم العوالي في أنباء الاوائل والتوالي:

شخ عبدالملک بن حسین بن عبدالملک عصامی کل (م1111ه) نے اس کتاب میں گیار ہویں صدی ہجری کے آخر تک کی تاریخ اسلامی کو ذکر کیا ہے،اس کتاب کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حجاز کی تاریخ کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ کتاب کا آخری حصہ مولف کے مشاہدات یاان باتوں پر مشتمل ہے جو مولف نے اپنے آباؤ اجدادیا شیوخ سے ساعت کی ہیں۔اس میں بعض ایس گرال قد رتفعیلات ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ یہ قاہرہ کے مطبعہ سلفیہ سے 1379 ھیں چار اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

13. محاضرات تاريخ الأمم الأسلامية:

شخ محمہ بن عفیفی خصر ک (م 1345 ھ)نے اختصار اور باریک بینی کے ساتھ دولت امویہ اور سلطنت عباسیہ کی تاریخ لکھی ہے جو 1382 ھیں دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

14. تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة:

ڈاکٹرعبدالعزیز سالم کی بیرتناب قاہرہ کے دارالمعارف سے 1962ء میں طبع ہوئی تھی۔

15. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي:

ڈاکٹر خسن ابراہیم مسن کی ہے گئاب نبی کریم کیائے کی بعثت سے لے کر دولت عباسیہ کے تا تاریوں کے ہاتھوں سقوط تک کی مختصر ترین تاریخ ہے جو قاہرہ کے مکتبہ نصصنہ مصریبہ سے 1967 میں 4 اجزا میں شائع ہوئی۔

16. تاريخ التمدن الإسلامي:

جرجی زیدان کی میر کتاب اسلامی سلطنت کی تاریخ ،اس کے تدن وثقافت اواجتماعی طرز زندگی ،معاشرتی نظام ،اجتماعی ادبیات اور دولت عباسیہ کے دور کے آخر تک کے حالات کی مختصرا نداز میں عکاسی کرتی ہے۔ بیرکتاب 1967ء میں دوجلدول اور پانچ حصول میں شائع ہوئی تھی۔

17. تاريخ الشعوب الإسلاميه:

مشہور مششر ق کارل بروکلمان نے بعث نبوی سے لے کر 1939ء تک اسلامی اقوام کے حالات کو اختصار کے ساتھ قالمہند کیا ہے۔ بروکلمان نے اس تاریخ کی تدوین میں استشر اتی نقط نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو مسلمان مورخین کے نقط نظر سے میل نہیں رکھتے ۔ اس لیے تحقیق کرنے والے کے لئے اس میں ذکر کردہ ہر بات بچے ہاں لیمنا ضروری نہیں کیونکہ ایک تو یہ تحقیق کرنے والے کے لئے اس میں ذکر کردہ ہر بات بچے ہاں لیمنا ضروری نہیں کیونکہ ایک تو یہ تحقیق کرنے والے کے لئے اس میں ذکر کردہ ہر بات بچے ہاں لیمنا ضروری نہیں کیونکہ ایک تو یہ تحقیق کے ساتھ ایک بوئی جلامیں شائع ہوئی تھی ، اس کا چوتھا ایڈیشن 1965ء میں ہیروت سے کی تحقیق کے ساتھ ایک بڑی جلد میں شائع ہوئی تھی ، اس کا چوتھا ایڈیشن 1965ء میں ہیروت سے جھیا تھا۔

# كتب انساب وسوانح

كتانساب:

1. جمهرة أنساب العرب:

ابو مجمع علی بن احمد المعروف بابن حزم اندلی (م456ھ) کی بیہ کتاب پروفیسر عبدالسلام ہارون کی تحقیق کے ساتھ مصرے 1962ء میں ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

2. كتاب الأنساب:

امام ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور شیمی سمعانی (م 562 ه) کی بید کتاب انساب میں جامع کر یہ کتاب انساب میں جامع کر یہ کتاب انساب میں جامع کر یہ کتاب ہے۔اس کتاب ہے۔اس میں قبائل وبطون کی نسبت کے ساتھ آباؤاجداداور فروع واصول میں نداہب کی نسبت کا تذکرہ بھی ماتا ہے۔ جیسے کسی کا شافعی جنتی ہیں ورمعتز کی ہونا۔ یہ کتاب حروف مجم کے اعتبار سے تر شیب دکی گئی اور ہندوستان میں 1382 ھے 1386 ھے تک شائع ہوتی رہی۔

3. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:

ابوالعباس احمد بن علی قلقشندی (م 821ھ) نے اس کتاب میں علم انساب اور اس کے فوائد
کو جمع کیا۔ اس میں انہوں نے ان لوگوں کی بھی وضاحت کی جن پر لفظ عرب کا اطلاق ہوتا ہے، انہوں
نے انساب کے طبقات کا تعارف کرایا اور عربوں کے قدیم مسکن کی وضاحت بھی کی۔ انہوں نے نبی
کریم کیائی کے مکمل نسب نامہ اور اس سے نکنے والی شاخوں کو بیان کیا اور اس کتاب کو حروف بھی کی بنیا و
پر تر تیب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب قاہرہ سے 1959ء میں ابرائیم ابیاری کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔

4. ﴿ سِبائك الذهب في معرفة قبائل العرب:

ابو الفوز مجر امین سویدی (م 1246 ھ) جوعراتی عالم ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں قلقصندی کی ترتیب کی مخالفت کی ہے اور وہ اس طرح کہ انہوں نے قبائل کے اواخر کو اوائل سے ملایا ایسے خطوط کے ساتھ جو آباء سے اولا دکی طرف تھنچے گئے ، انہوں نے انساب حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع کئے۔ یہ کتاب مصرکے مکتبہ تجاریہ سے ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

5. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:

اس کتاب کو پر دفیسر عمر رضا کالہ نے حروف حجی پر تر تیب دیا ہے اور یہ کتاب تین جلدوں میں شائع ہوچکی ہے۔اس کا دوسر الیڈیشن بیروت ہے 1388 ھیٹی شائع ہواتھا۔

كتب سوائح:

- (أ) صحابة كرام رضوان الله يهم كے سوائح:
  - 1. الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

ابوعمریوسف بن عبداللہ المعروف بابن عبدالبر قرطبی (م 463 ھ) نے اس کتاب کوحروف حتجی پرتر تیب دیا ہے اور آخری مرتبہ علی محمد بجاوی کی تحقیق کے ساتھ مصرے جپار اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔

2. الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار:

شیخ موفق الدین عبداللہ بن قدامہ مقدی (م620ھ) کی بیے کتاب استاذ علی نویبھش کی تحقیق کے ساتھ 1971ء میں بیروت کے دارالفکر سے شائع ہو گی تھی۔

3. أسد الغابة في معرفة الصحابة:

ابن الاثیرعز الدین ابوالحن علی بن مجمد (م630ھ) نے اس کتاب میں 7 ہزار پانچ سوچون صی بہ کرام کے حالات کوذکر کیااور پیمصرے پانچ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

4. تجريد أسماء الصحابة:

حافظ منتس الدین ابوعبداللہ محمد بن احمد ذھبی (م748ھ) کی یہ کتاب 1310ھ میں ہندوستان سے دواجزاء میں شائع ہوئی تقی۔

5. الإصابة في تمييز الصحابة:

ﷺ الاسلام ابن حجرع سقلانی احمد بن علی (م852ه) کی بیر کتاب سحابہ کرام کے حالات میں تصنیف کر دہ سب سے جامع کتاب ہے۔ اس میں (9477) اساء ، (1268) صحابہ کی کنیتیں اور (1552) صحابیات کے سوائح کوجع کیا گیا ہے۔ بیر کتاب بندوستان اور مصر سے پانچ جلدوں میں کئی مرجبہ شائع ہو چکی ہے۔

6. حياة الصحابة:

شیخ محمہ بیسف کاندھلوی (م 1384 ھ) کی بیہ کتاب سیر صحابہ میں ایک اہم اور متند دستاویز ہے۔ بیہ کتاب شیخ نابیف عباس اور محمد علی دولیة کی تحقیق کے ساتھ جپار جلدوں میں ومشق سے 1390 ھ/ 1970ء میں شائع ہو چکی ہے۔

# (ب)راویوں کے حالات پر مشمل کتب:

## 1. تذكرة الحفاظ:

امام حافظ تمس الدین، ابوعبدالله، محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (م 748 هه) نے اس کتاب کو راویوں کے طبقات کے اعتبارے ترتیب دیا۔ لبذا پہلے سحابہ کرام پھر تا بعین اور پھر بعد کے حضرات کے ایس طبقے بنائے اورا کیک ہزارا کیک سوچھ ہتر (1176) راویوں کے حالات جمع کئے ۔ یہ کتاب 1975ء میں ہندوستان سے چیا رجلدوں میں شاکع ہوئی۔

## 2. تهذیب التهذیب:

شیخ الاسلام ابن حجرعسقلانی احمد بن علی (م852ھ) نے اس کتاب کوحروف مجم کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور یہ کتاب 1327 ھیں ہندوستان ہے 12 جلدوں میں شائع ہو کی تھی۔

# (ج) مشاہیرواعلام کے حالات پر شمل کتب:

## 1. الطبقات الكبرى:

محمد بن سعد (م230ھ)نے اس کتاب میں نبی کریم مطابعت محابہ کرام، تابعین اور اپنے زمانہ تک کے بڑے علماء کے احوال کوقلم بند کیا ہے۔ آخری جلد میں معروف خواتین کے حالات کوجگہہ دی، یہ کتاب 1958ء میں بیروت ہے آٹھ جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

#### 2. كتاب الطبقات:

امام ابوعمر و، خلیفہ بن خیاط عصفری (م 240 ھ) نے اس کتاب کو تین بنیادوں پرتر تیب دیا۔ انسب 2 مطبقات 3 مدن و بلدان۔ بیر کتاب اکرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1967ء میں بغداد سے شائع ہوئی تھی۔

## 3. كتاب المعرفة والتاريخ:

ابو یوسف، یعقوب بن سفیان بسوی (م 277ھ) نے مختصر انداز میں رجال کے تراجم کوذکر کہا اور تاریخ کوسالوں کے اعتبار سے بیان کیا، گویا کہ معرفت سے مرادر جال کی معرفت اور تاریخ سے مراد سالوں کے اعتبار سے تاریخ ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر اکر مضیا عمری کی تحقیق کے ساتھ 1974 عیں بغداد کے مطبعہ ارشاد سے شائع ہوئی تھی۔

#### 4. تاریخ بغداد:

حافظ ابوبکر، احمد بن علی بن ثابت بغدادی المعروف به خطیب بغدادی (م 463 مه) نے اس کتاب میں بغداد کے علاء، قضاق ، امراء، ارباب اختیار، ادباء ادر شعراء کا ذکر کیا ہے۔ بیر کتاب قامرہ سے 1931ء میں شاکع ہوئی تھی جو (7831) شخصیات کے حالات پر شتمل ہے۔

## 5. سير أعلام النبلاء:

حافظ منس الدین محمہ بن احمہ بن عثان ذہبی (م748ه) کی بید کتاب علاء، امراء، حفاظ،
قراء، اور برفن کے اہل مہارت حضرات کی سوائٹ حیات میں سب سے بڑے ذخیرہ سے عہارت ہے۔
علامہ ذہبی نے اس کتاب کو طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور کل پینیتس طبقات بنائے ہیں۔
اس کتاب کے کل چودہ حصے ہیں۔ پہلے دونوں حصے سرت النجی ایسی اور سیرت الخلفاء الراشدین پر
مشتمل ہیں۔ اور تیسر سے جھے کوعشرہ مبشرہ سے شروع کیا اور پھر کہار صحابہ کا تذکرہ کیا اور پھر تدریجا
آ گے بڑھتے ہوئے تا بعین تک کے حالات کو جمع کیا۔ یہ کتاب بہت سے محققین کی شخیق کے ساتھ جامعہ الدول العربیہ کے ادارہ معہد مخطوطات عربیہ اور مصر کے دارالمعارف کے تعاون سے 1957ء
جامعہ الدول العربیہ کے ادارہ معہد مخطوطات عربیہ اور مصر کے دارالمعارف کے تعاون سے 1957ء

#### 6. الوافي بالوفيات:

صلاح الدین جلیل بن ایک صفری (م 64 6 ص) کی بیضیم کتاب بہت سے علاء، وزراء، حفاظ ،قراء، قضاۃ ،اصحاب فتو کی ،اد ہاء، شعراء اور اہل فضل حضرات کے ایک کثیر مجموعہ کے حالات برمشممل ہے ۔مصنف نے اسے حروف مجبی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور یہ کتاب دمشق کے مطبعہ باشمیہ سے 1959ء میں شائع ہوئی تھی۔

#### الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة:

شی ااسلام احمد بن علی ،ابن حجرعسقلانی نے اس کتاب میں آٹھویں صدی ہجری کے علی ، ادباء ، مصنفین ، وزراء ، بادشا ہوں اور شعراء کا تذکرہ کیا ہے۔اور یہ کتاب 14 اجزاء میں حیدرآ باووکن کے مطبعہ دائر ہ معارف عثانیہ ہے۔1348 ھیں شاکع ہوئی تھی۔

#### 8. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:

حافظ شمس الدین مجمد بن عبدالرحمٰن سخاوی (م902ه ) کی مید کتاب انتهائی شاندار تصنیف ہے۔ انہوں نے اسے حروف مجمی کے مطابق ترتیب دیا ہے، اور مید کتاب حسام الدین قدسی کی تگرانی میں 1355 ھیں مصر سے بارہ حصول میں شاکع ، و کی تھی۔

#### 9. البدر الطالع بمحاسن من بعد القون السابع:

یمن کے چیف جسٹس محمد بن علی شوکانی (م1250 ھ) نے اس کتاب میں آٹھویں صدی ہجری سے لے کراپنے زمانہ تک کے ائمہ، بڑے علاء اور مشہور شخصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب حروف ہجی کے اعتبار ہے ترشیب دن گئی ہے اور 1348 ھیں مصر سے دوجلدوں میں شاکع ہوئی تھی۔

#### (1). الأعلام:

خیرالدین زرکلی نے اس کتاب میں مشہور عرب مستعرب اور مستشرق رجال وخواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے ہرتر جمہ کے مصادر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان مصادر میں سے مخطوط اور مطبوع کی وضاحت کی اور اپنی کتاب کو مختلف خطوط اور رسوم سے آراستہ کیا ہے۔ اس کا دوسرا الیہ یشن 1954 تا 1959ء مصر سے دی جلدوں میں شاکع ہوا۔

#### 11. معجم المؤلفين:

پروفیسر عمر رضا کالد نے اس عظیم النتان کتاب میں تدوین کتب کی ابتداء سے لے کر دور حاضر تک عربی قبی علی بیات کی ابتداء سے لے کر دور حاضر تک عربی و مجمی مصنفین کے حالات کوحروف تبی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے،اور کشرالتالیف علاء کی محض بانچ کتابوں کے تذکر ہ پراکتفاء کیا۔مصنف نے اس کتاب میں اپنے ماخذ ومصدر کے ذکر کو بھی اہمیت دی اوران کی میہ کتاب بیندرہ حصول میں 1957ء تا 1961دمشق سے شاکع ہوئی۔

## (د) علماءلغت ومحواوراد باء كے سوائح حيات:

#### 1. طبقات النحويين واللغويين:

ابو برمحرین الحن زبیری اندلی (م 379 ھ) نے اس کتاب میں صدر اسلام سے لے کر اپنے زمانہ تک کے لغوی اور نحوی علاء کا تذکرہ کیا ،اور اس کتاب کو علاقوں کے اعتبار سے ترتیب دیا، جیسے کوفہ ،بھرہ مصر ،افریقنہ اور اندلس وغیرہ ۔ پھر ہر علاقہ کے علاء کو ان کے طبقات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے ،ان کی یہ کتاب محمد ابوالفضل ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ 1954ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

#### 2. إنباه الرواة على أنباء النحاة:

جمال الدین علی بن یوسف قفطی (م646 ه) نے اس کتاب میں قرن اول جحری سے لے کراپئے زمانہ تک کے علاء لغت ونحو کا تذکرہ کیا ہے، یہ اس موضوع پرسب سے جامع تصنیف ہے۔ مولف نے علاء کے تراجم کوروف جج کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور یہ کتاب محمد ابوالفصل کی تحقیق کے ساتھ مطریب سے 1950ء تا 1955ء تین اجزاء میں شالع ہوئی۔

#### بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:

حافظ جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکرسیوطی (م 911ه م) کی بیر کتاب اسلام کے ابتدائی دور سے لے کرنویں صدی جمری تک کے اہل لغت اور بل نحوعلاء کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب حروف بھی کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے اور یہ کتاب قاہرہ سے 1966ء میں محمد ابوالفضل ابراہیم کی سختیق کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔

#### 4. إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء):

شباب الدین یا قوت بن عبداللہ جموی (م626 ہے) نے اس کتاب میں نحوی، لغوی، علا، ماہر ین علم الانساب، شہور قراء، اخبار پین ، مورخین ، وراقین ، شہور مصنفین ، مدونین رسائل ، موفین اور ہر اس شخص کا تذکرہ کیا ہے، جس نے ادب میں کوئی نہ کوئی تالیف جیموڑی ہے، اور پھراسے حروف بھی کے انتہار سے ترتیب کی رعایت کی گئی اس ترتیب کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ کتاب مصر کے دارالمامون سے 20 اجزامیں 1936ء تا 1938ء شائع ہوئی۔

#### 5. معجم الشعراء:

یہ کتاب ابوعبدالقد محمد بن عمران مرز بانی (م384ھ) کی ہے جوادب اور شعر کے متاز علاء میں سے تھے، انہوں نے اس کتاب میں تقریباً (5000) مشہور شعراء کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک ہزار کا تذکرہ عبدالستاراحد فرائ کی تحقیق کے ساتھ قاہرہ سے 1960ء میں جھیپ چکا ہے۔

#### 6. أ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:

ابومنصور ثعالبی (م 429ھ) نے اس کتاب میں اپنے زمانہ کے شعراء کا تذکرہ کیا ہے اور سے
ایک انتہائی قیمتی اور جامع کتاب ہے۔علامہ ثعالبی نے اس کتاب میں بہت سے اشعارو حکایات اور
دلچے او بی ذکات کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب مجمد کی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1947ء میں
قاہرہ سے شائع ہوئی تھی۔

## فهارس كتب

#### 1. الفهرست:

محمد بن اسحاق النديم المعروف بابن النديم (385 هـ) نے مختف عنوم برمشمل عربی زبان کی جملہ تصانیف کو ذکر کیا اور ہر عالم کے مخضر حالات زندگی اور ان کی تالیفات کا مخضر تعارف درج کیا۔ انہوں نے ہرعلم کے آغاز سے لے کر 377 ھ تک کھی گئی تمام کتا بوں کے تذکرہ کی کوشش کی ہے ، اور ان کی کتاب مصراور بیروت سے کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔

#### 2. الفهرست:

محمہ بن خیراشیلی جوچھتی صدی ہجری کے عالم میں ، ان کی بیفہرست اندنس کے مکتبہ عربیہ کی الاجواب کتاب شار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب ایسی قیمتی معلومات پرمشمل ہے کہ ہم ان معلومات کو کسی دوسری کتاب میں نہیں پاکتے مصنف نے اس کتاب کوموضوعات میں تقسیم کیا ہے اور ہرموضوع کے لئے ایک باب خاص کیا ہے ، اور انہوں نے کتاب کی آخری قسم میں ان علما ، کا تذکرہ کیا جن سے ان کی ملاقات ہوئی اور جن خاص کیا ہوئی ہور وایت کی ملاقات ہوئی اور جن سے شرف کر دوسری مرتبہ 1863ء میں بغداد سے شائع ہوئی ہور دوسری مرتبہ 1963ء میں بغداد سے شائع ہوئی کھر دوسری مرتبہ 1963ء میں بغداد سے شائع ہوئی۔

3. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:

مصطفیٰ بن عبداللہ (م 1067ھ)جو حاجی خلیفہ اور کا تب جلی کے نام مے مشہور ہیں ،آپ

نے زمانہ تدوین کی ابتداء سے لے کراپنے زمانہ تک کی تمام کتابوں کو حروف بھم کے اعتبار سے تر " یہ دیا ہے۔ وہ کتاب کا نام ، مولف کا نام اور کتاب کی مختصر خصوصیات ذکر کرتے ہیں ۔ نیز کتاب کے مقدمہ میں آنے والے مضامین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اساعیل پاشا بغدادی نے "ایسال المکنون فی الذیل علی کشف الظنون کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اساعیل پاشا بغدادی نے "ایسال المکنون فی الذیل علی کشف الظنون کا ضمیمہ لکھا ہے جو الذیل علی کشف الظنون کا ضمیمہ لکھا ہے جو الفاون " کے نام سے کشف الظنون کا ضمیمہ لکھا ہے جو المحدد اللہ میں شائع جوا تھا۔ اساعیل پاشا کی ایک اور تالیف" بہدیة العارفین: اساء المولفین و آثار المصنفین " 1951ء میں استخبول سے شائع ہوئی تھی۔

#### 4. تاريخ الأدب العربي:

کارل بروکلمان کی بیر کتاب مختلف علوم اسلامیہ کے بارے میں تصنیف کی گئی کتابوں میں جامع ترین کتاب ہے۔ پہلے مصنف علم کو ذکر کرتے ہیں چھراس علم کے مشہور علاء اوران کے علمی نقوش کا تذکرہ کرتے ہیں ،اور مخطوطات کے تذکرے کوفراموش نہیں کرتے ،اوراس کے ساتھ ساتھ کتاب کی تاریخ ومکان ،طبعات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ (بید کتاب انگلش میں تھی اس لئے ) ڈاکٹر عبدالحلیم نجار نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا اور بیر کتاب 1961ء میں مصرے شائع ہوئی تھی۔

## 5. معجم المطبوعات العربية والمعربة:

یوسف البیان سرکیس (م1351ھ)نے اس کتاب میں پوری دنیا میں طبع کی گئی تمام کتابوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ان کے موفقین کا مختصر تذکرہ کیا، اور میہ پریس کے ظہور پذیر ہونے سے کے کر 1919ء تک کے زمانے پر مشتمل ہے۔ مصنف نے موفقین کا ساء کو حروف بھی کے اعتبار سے ترشیب دیا ہے۔ طرز میہ کہ وہ مصنف کا ذکر کرتے ہیں، ان کی طبع شدہ کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے صفحات اور تاریخ اشاعت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان کی میہ کتاب 1928ء میں مصر کے مطبعہ سرکیس سے دوجلدوں میں شائع ہوئی تھی۔

# كتب جغرافيه

معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع:

مشہور عالم اور وزیر ابو عبید وعبد الله بن عبد العزیز بکری اندلی (م 478 مد) نے اس کتاب کو حروف ججی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور اس میں کلمہ کے پہلے اور دوسرے ترف کی رعایت کی ہے۔

يركتاب يروفيسر مسكى الساق كالمستقد 1945 ومين جاراجرا ومين شائع بوكي تقى-

2. معجم البلدان:

شباب الدین یا قوت بن عبداللہ حموی بغدادی (م626ھ) نے اس کتاب کوحروف تبی شباب الدین یا قوت بن عبداللہ حموی بغدادی (م626ھ) نے اس کتاب کوحروف تبی اعتبار سے ترتیب دیا ہے نیز کلمہ میں اس کے حروف کی ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے ۔ چٹا نچہ وہ علاقوں، شہروں، پانیوں، وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی طرف منسوب مشہور شخصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں ۔ یہ کتاب 1323ھ میں آٹھ اجزاء اور پانچ جلدوں میں 1376ھ/1957ء میں بیروت سے شاکع ہوئی تھی۔

#### 3. بلاد العرب:

حسن بن عبداللد اصفہانی نے جزیرہ عرب کے ہر قبیلہ کے منازل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اماکن کی تحدید تعیین بھی کی ہے۔ یہ کتاب حدالجاسراورڈ اکثر صالح العلی کی تحقیق کے ساتھ 1968ء میں ریاض سے شائع ہوئی تھی محققین نے اس کتاب کی بہت سی عمدہ فہارس تیار کی ہیں۔

## 4. صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار:

شخ محر بن عبداللہ نجدی (م 1958ء) نے اس کتاب میں ان مقامات ، شہروں اور علاقوں کا ذکر کیا ہے جن میں زمانہ جاہلیت اور صدراسلام کے شعراء نے زندگی گزاری یا ان کے اشعار میں ان مقامات کا ذکر آیا۔ علاوہ ازیں موجودہ دور کے حوالہ سے بھی ان علاقوں کی نشاند بی اور تعیین کی ہے ، اور اس میں انہوں نے اپنے مشاہدہ اور معتمدروایات کو بنیاد بنایا ہے۔ بیا یک ایسی کتاب ہے کہ جزیرہ عرب پر شخصیت کرنے والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہ کتاب مجمد کی الدین عبدالحمید کی گرانی میں مصر سے پر شخصیت کی الدین عبدالحمید کی گرانی میں مصر سے باخ این میں شائع ہوئی تھی۔

# الفاظ قرآنيكي معاجم

## 1. المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم:

محرفوادعبدالباقی (م 1388 ھ) نے اس بھم میں قرآن مجید کے تمام الفاظ کی فہرست تیار کی ہے۔ طریقہ کاریہ ہے کہ ہرکلمہ کے تحت وہ تمام آیات ذکر کرتے ہیں جن میں یے کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اور آیت کا نمبر اور ای طرح سورت کا نام اور نمبر بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ جھم انتہائی مفید ہے، علوم شرعیہ یا

اد ہید میں مشغول محقق اس ہے مستعنی نہیں ہوسکتا۔ یہ کتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں 1364 دہ ہیں۔ مصر سے شائع ہوئی ، بعداز ال لبنان ،ایران اور پاکستان ہے بھی شائع ہوئی تھی۔

2. المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته:

پروفیسر محمد فارس برکات وشقی کی بیر کتاب وشق کے مطبعہ ہاشمیہ سے بڑے سائز کی ایک جند میں شائع ہو کی تھی۔

### 3. الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم:

مصنف ندکور نے اس کتاب میں ان لوگوں کے لئے بہت آسانی پیدا کی ہے جو قرآئی موضوعات کے متعبق آیات کو جع کرنا چاہیں۔انہوں نے اپنی کتاب کومباحث اور مقاصد کے اعتبار سے تر شیب دیا ہے اور ان تمام آیات کو جمع کرنا چاہیں موضوع کی مختلف جوانب میں ہے کسی ایک پہلو کے متعبق ہیں مثلاً:ایمان کے باب میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکة ،ایمان ہالکتب ،ایمان بالوسل،ایمان بالیوم الآخر وغیرہ کی آیات کوذکر کیا ہے ۔تکرور سے اجتناب کیااور محض آیت نمبر، سورت اور ان کلمات کوذکر کیا جوائی پردلالت کرتے ہیں اور اسے مشابدالفاظ سے ممتاز کرد ہے ہیں۔ سورت اور ان کلمات کوذکر کیا جوائی پردلالت کرتے ہیں اور اسے مشابدالفاظ سے ممتاز کرد ہے ہیں۔ یہ کتاب بھی دشق کے مطبعہ ہاشمیہ سے 1959 میں بڑے سائز کی ایک جلد شائع ہوئی ہے۔

#### 4. تفصيل آيات القرآن الحكيم:

یدایک فرانسیسی مستشرق جول لا ہوم کی تالیف ہے ،اس کے ساتھ مستدرک بھی ہے ،یہ قر آئی معلومات کی فہرست ہے ، جسے محد فواد عبدالباقی نے عربی میں ترجمہ کیا ۔مرتب نے قرآن مجید کے موضوعات کواٹھارہ ابواب میں ترتیب دیا اور ہر باب کے تحت اس ہے متعلق قرآئی آیات کوذکر کیا اور ہر آت کا نمبراور سورت نمبر کانام بھی بتادیا۔

### المفردات في غريب الألفاظ:

ابوالقا سے حسین بن محمد المعروف راغب اصفہانی (502 ھ) نے اس کتاب میں قرآن مجید کے الفاظ غریبہ کی شرح کی اور انہیں حروف بھی کے اعتبارے مجھی کر تیب کے مطابق جمع کیا اور پھر ہر حرف کے لئے ایک باب مخصوص کیا۔ پہلے کسی کلمہ غریبہ کواس کے مادہ میں ذکر کرتے ہیں، پھراس کے حت آنے والی آیات کو بتاتے ہیں، پھراس کا معنی بیان کردیتے ہیں۔ یہ کتاب پروفیسر محمد سید گیلانی کی محقیق کے ساتھ 1961ء میں مصریت بڑے سائز کی ایک جلد میں شائع ہوئی تھی۔

:(5)

# ایم . فل اور پی این کی . ڈی . کے خاکہ جات(Synopsis) کے نمونے

- (أ) اليم فل اسلاميات كے فاكه جات
  - (ب) ایم. فلعربی کے فاکہ جات
- (ج) یی ایج. ڈی اسلامیات کے خاکہ جات



# (١) ايم فل اسلاميات كے فاكه جات

خاكه برائے تحقیقی مقاله ایم فل علوم اسلامیه قر آن مجید میں رجولیت كالصور

مونوگرام

گران ڈاکٹر خالق دادملک چیئر مین شعبہ عربی پنجاب بو نیورشی لا ہور

مقاله نگار سعد بیسم رول نمبر.....

شعبه علوم اسلامیه، کالج آف شریعه ایند اسلامک سائنسز منههاج بوینورستی لا هور سیشن:2010-2010ء

#### مفارمه

#### (Preface)

تغارف موضوع: (Topic Introduction)

قرآن نے ''رجل' ان افراد کو قرار دیا جو ہمہ جہت صلاحیتوں کے حامل ہوں ، جن کیا فکر عمیق ، قلب ونظروسی اورامت کے درد سے پر ہوتے ہیں۔ جو 'المدیس نصیحۃ '' پر سرتا پائمل پیرا ہوں اور جو 'خیو الناس من ینفع الناس '' کی عملی تصویہ ہوں ، جن کی زندگی کا مقصد ذاتی مفادات کا حصول نہیں بلکہ امت مسلمہ اور تمام انسانیت کی فلاح و بہود ہو نے اوہ وہ مرد ہوں یا عورت قرآن انہیں '' رجال' سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک وتعالی نے امت مسلمہ کو تمام وسائل و ذرائع اور افرادی قوت سے نواز ا ہے گراس کے پاس کی صرف صاحب عقل سلیم ، بڑے دل ، مضبوط عزائم ، پہنتہ ارادوں کی حامل قیادت کی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی صفات والے رجل کا یوان تذکرہ ہوتا ہے۔

ارشادبارى تعالى ب:

''مومنوں میں سے (بہت سے) مردوں نے وہ بات سے کردکھائی جس پرانہوں نے اللہ سے عبد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی (تو شہادت پاکر) اپنی نذر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی (اپنی باری کا) انتظار کرر ہا ہے، گر انہوں نے (اپنے عبد میں) ذرا بھی تبدیلی نہیں گی'۔

جوصاحب مذہب وعقیدہ قر آن کریم کے دستر خوان پر پلا بڑھاوہ سچا سپاہی ہے تا کہ اپنے بل بوتے پرعزت واکرام اوراپنے ملکوں کی آزادی کے ساتھ تر قی کی منازل طے کر سکے گویا موجودہ دور زوال کوعروج میں بدلنے کے لئے کسی ایسے''رجل'' کی ضرورت ہے جس کے انٹرات دین کے کسی ایک پیلوتک محدود نہ ہوں بلکہ وہ دین کے تمام پہلوؤں پر بیک وقت محنت بھی کر سکے اور انٹرات ونتا کچ بھی پیدا کر سکے ۔جس کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہو ،جو بیک وقت سکا لربھی ہو، معیشت دان بھی پیدا کر سکے ۔جس کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہو ،جو بیک وقت سکا لربھی ہو، معیشت دان بھی ہیدا کر سکے ۔جس کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہو ،جو بیک وقت سکا لربھی ہو، معیشت دان

جہاری و قبراری و قبروت بیرچارعناصر ہوں تو بنرآ ہے مسلمان ابیار جل جوقوم وملت کاستون ، ترقی کی روح ، انقلاب کا مرکز ہو جبکہ معاشر ہ مشکلات ہے

أمر ازواست

سیتختین اس کئے ہے کہ حقیقت واضح ہو کہ تو م کواس وقت کس'' رجل'' کی ضرورت ہے جو اس کی ڈوبتی ناؤ کو پھر سے کنارے لگادے۔

میرے ذہن میں ایک Insisting سوال انجراجو جامع جواب کامختاج ہے کہ قرآن جنہیں رجال کہتا ہے اس ہے آخراس کی مراد کیا ہے؟ ای جواب کی تلاش میں میں نے مذکورہ بالاموضوع کا انتخاب کیا۔

ابميت موضوع: (Importance of the Subject)

رجولیت کی ضرورت واجمیت میں کو گی اختلاف نہیں۔ رجال امت کے کندھوں پر ہی اقوام کی ترتی اور تہذیبی عروج کا انحصار ہے۔ کسی بھی قوم کی ترتی اور آزادی کی باگ ڈور سپچے رجال پر مخصر جوتی ہے، وہ جنہوں نے تعمیر وترتی کے لئے سخت مختیں اور جدوجہد کی ہو۔

اس کی سب سے اعلی واقر ب مثال ہمارے سامنے حضور نبی اکر م اسوہ مبارک سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کی صورت میں بدرجہ اتم موجود ہے، جنہوں نے ہر لمحہ سخت آزمائش، تکلیف اور مشکلات میں گزارے اور علم اسلام کو چار دانگ عالم میں بلند کرنے کی خاطر بجوک اور خوف پر صبر کیا حتی کہ انہیں اپنا ملک، شہر، گھر بار اور بیوی بیجے تک کو خیر باد کہنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انسانی بزرگی اور احتر ام انسانیت کواس کڑے وقت میں بھی برقر ارر کھنے کی تگ ودو کرتے رہے باور حق کی راہ پراستقامت اختیار کے رکھی۔

مسائل ہے دو چارمعاشرے کوا ہے ہی رجال کی ضرورت ہے جبکہ ہم بار بارمغلوب اور شکست خوردہ ہیں اور تمام اقوام عالم میں پستی کی طرف جارہے ہیں ۔

دورحاضری زبوں حالی کود کی کے کرانسوں ہوتا ہے جب ہم ان لوگوں کود کیھتے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر عروج کوزوال میں بدل دیا اوران اقوام کوضائع کیا جن کے بارے میں امند کے حضور اور تاریخ ملت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بیسب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایے ضمیر کومغر لی تجارت میں فروخت کردیا وہ بھی بیعز ت بزرگی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

جب صالح رجولیت کی وضاحت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم پر منہ ربانی اور دین حنیف لازم ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ ہے ہی ایک صفات حمیدہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے جو کہ عین اور

واضح ہیں۔ ان مآخذہ ہم اصول کا فیداور منابع صافیہ کو صاصل کر کے اپنے مقصود تک پہنی سکتے ہیں۔

یہ میری شختین رجو لیت کی حقیقت کی معرفت پر بنی ہے تا کہ بیاس کے پر دول میں جیسے
مضامین جو کتاب اللہ، اس کی سورتوں اس کی آیات اور جو اس کے حروف بڑاتے ہیں ان کو
مناشف کرے۔

(Literature Review):مابقه کام کام کام کام کام

سابقہ کام کا جائزہ لینے ہے یہ بات داختی ہوتی ہے کہ قر آن مجید کے مثلف فنون پر با قاعدہ طور پر کتب موجود ہیں لیکن''رجو لیت''پرایم فل سطح کا کوئی کام کسی یو نیورٹی میں پیش نہیں ہوا۔

عصر حاضر میں اس موضوع پر لکھنا انتہائی ضروری ہے تا کدر جولیت کامعنی اس کا اطلاق اور اس کے احکام سے آگا ہی ہوسکے۔ بیہ تقالہ اہل علم کی تشکل بجھانے کے لئے اہم قدم ثابت ہوگا۔ اسلوب شخفیق: (Research Methodology)

ا- مقاله بيانيخليلي واشنباطي تحقيق پرمشمل ،وگا-

٢- مقال ومتند بنانے كے لئے تمام بنيادى ماخذ استفاد وكيا جائے گا-

٣- بوقت ضرورت بنيادي مآخذ عاقتباسات كالندراج كياجائ گا

٧- مختفق كام مين انٹرنيك اور مختلف علمي سافٹ وئيرز كا استعمال كيا جائے گا۔

۵۔ مقالہ کی پیمیل کے دوران اساتذہ کرام اوراہل علم حضرات ہے خصوصی استفادہ کیاجائے گا۔

--- بنجاب یون سے استفادہ کیا جائے گا۔

ا۔ مرکزی لا بھریری ﴿ ---- بنجاب یونیورٹی لا بور۔

۲۔ قائد اعظم لا بھریں ﴿ ---- باغ جناح لا بور۔

۳۔ مرکزی لا بھریری ﴿ ---- منہا نَ القرآن یونیورٹی۔

۳۔ مرکزی لا بھریری ﴿ ---- منہا نَ القرآن یونیورٹی۔

٧- لا بحريري ---- ديال عنگه شرست لا مور

۵۔ مین لائبری ۔۔۔۔ کیئر ڈکالج لاہور۔

# فهرست ابواب وفسول

(List of Chapters & Sections)

باب اول: رجولیت اوراس کی صفات

فصل اول: رجوليت كے لغوى واصطلاحي معنی

فصل دوم: لفظ رجل حقر آن پاک میں متعدد سیغے

فصل سوم: رجوليت كي صفات

باب دوم: رجولیت کے مقومات اوراس کے ضیاع کے عوامل

فصل اول: رجوایت کے مقومات

فصل دوم: ضياع رجوليت يعوامل

باب سوم: انبیاءاور سل عیبهم السلام کی رجولیت

فصل اول: رسواول كي المليت

فصل دوم: اصطفاء الرسل عليهم السلام

نصل سوم: رجوليت انبياع<sup>ليم</sup> السلام بر كفار كا قرار

خلاصه ونتائج بحث

تنجاويز وسفارشات

فہارس: اله آیات بینات

ب اطادیث

ح- اعلام

## مَا خذ ومراجع:

ا- الخضر ى مجمد بك إتسمام الوفاء في سير-ة الحلفاء و ١٠٥ القامرة: مطبعة

الاحتقامة ١٢٨٩١ء

٢ معيد حوى الأساس في التفسيو - ط٢ - الرياض: دارالسلام ، ١٩٨٩ -

الشعراوى ، محممتولى \_ تفسير القرآن \_ القابرة: قطاع الثقافة (بدون طبعه وتاريخ)

٣- ابن عاشور ، محمطا مرالتحوير والتنوير - بيروت: دارالكتب (بدون طبعه وتاريخ)

Synopsis For M. Phil. (Islamic Studies)

#### Status of Recreational Activities in Islam

Presented By:

Muhammad Ijaz Nasim

Roll no...

Supervised By:

Dr.Khaliq Dad Malik

Chairman Arabic Department

Punjab University, Lahore

Faculty of Arabic And Islamic Studies Minhaj
University Lahore

Session:2009-2012

Introduction And Importance of The Topic:

Islam is complete and comprehensive, addressing all aspects of our lives and all of our needs, including our need for diversions and for recreation. It provides for us lawful means to fulfil this need.

People require rest and recreation. This is something completely natural. Without it, a person conanot be productive in life.

Recreation is sometimes used synonymously with leisure. However, recreation is usually used to describe active leisure. Sometimes its use implies that activities have postive value in terms of mental and physical therapy.

Recreation is the expenditure of time with intent to gain some refreshment. It is a break from monotony and a diversion from the daily routine. It is a positive change from the stereotypical lifestyle and involves active participation in some entertaining activity. Recreation activities involve an element of enjoyment and happiness obtained from engaging into something one likes.

We read in the Holy Qur'an how the brothers of Joseph (A.S.) appealed to their father, the Prophet Jacob (A.S.) on the basis of this fundamental human need. They said:

"They said: O our father! Why wilt thou not trust us with Joseph, when lo! we are good friends to him? Send him with us tomorrow that he may enjoy himself and play. And lo! we shall take good care of him". (Yusuf 12: 11-10)

Then they fabricated a lame excuse and said to thier father:

### قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا (يوسف ٢ ١٤.١)

"Saying: O our father! We went racing one with another, and left Joseph by our things".(Yusuf 12: 12-17)

In the Sunnah, we see the Companions participating in many different forms of lawful entertainment and play. They engaged in sports like footraces, horseracing, wrestling, and archery. They spent time in telling jokes and in lightearted conversation.

It is authentically related that the Prophet (Peace be upon him) said to Jabir when he married a matron: "Why did you not marry a virging whom you could play with and who would play with you?" (Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim)

The following narration strengthens and clarifies this:
عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبدالله يمنى. فلقيه عثمان. فقام معه عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبدالله يمنى. فلقية عثمان. فقام معض ما بحدثه. فقال يا أبا عبدالرحمن! ألا نزوجك جارية شابة. لعلها تذكرك بعض ما بضى من زمانك. قال فقال عبدالله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله المناب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض

لبصروأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء". (Sahih Muslim) "Alqama reported: While I was walking with 'Abdullah a

Mina, 'Uthman happened to meet him. He stopped there and began to

talk with him. Uthman said to him: Abu 'Abd al-Rahman, should we not marry you to a young girl who may recall to you some of the pas of your bygone days, thereupon he said: If you say so, Allah's Messenger (may peace be upon him) said: O young men, those among you who can support a wife should marry, for it restrains eyes for casting (evil glances), and preserves one from immorality; but those who cannot should devote themselves to fasting for it is a means of

controlling sexual desire.

وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات 56:51)

I created the jinn and humankind only that might worship Me:

Activities" permissible games are those that help to strengthen the body and energize the mind, increase understanding and knowledge, and are free of haraam (forbidden) things. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) approved of the Abyssinians playing with their spears in the mosque, because that was training for them in carrying weapons and the like.

قالت عائشة رضى الله عنها:

"A'ishah relates the following about her husband, the Prophet (peace be upon him):

I swear by Allah that I saw Allah's Messenger (peace be upon him) standing at the door of my room while the Abyssinians were engagd in spear play in the mosque of Allah's Messenger (peace be upon him). He screened me with his cloak so I could watch them performing.

He stood there for my sake until I decided that I had enough. Now just imagine how much time a young girl eager for entertainment would stand there watching." (Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim)

Recreational activities give us an opportunity to spend time with our near ones and ourselves. They give us an opportunity to meet

new people, make new friends and socialize. Someof the recreational activities help us in developing leadership qualities and interpersonal skills. Although excessive amount of recreation is not advisable, a little amount of recreation on a daily basis is the need of our busy life of today. While being a part of the rat race of today, while we struggle to stay in the competition, it is also necessary to give some time to ourselves. Recreational activities serve this very need of humans.

Islam stresses the importance of striving to benefit for both this world and the next. The life of this world is the harvasting ground for the hereafter. It is but a passing phase and the life to come is the eternal abode. A Muslim, therefore, should expend his efforts for the sake of the should excel in cultivating and developing the Earth while gearing his Allah says:

"And He has made of service unto you whatsoever is heavens and whatsoever is in the Earht; it is all fom Him. Lo! Here in are signs for a people who reflect." (Surah al-Jathiya:13)

Our work and our efforts are important in Islam, and as Muslims, we are encouraged to be industrious. Allah says:

And say (unto them): Act! Allah will behold your actions, and (so will) His messenger and the believers, and ye will be brought back to the knower of the Invisible and the Visible, and He will tell you what ye used to do. (Al-Tawba 9:105)

Allah makes clear to use the effect that our works have on our recompense in the Hereafter. He says:

Is the reward of goodness aught save goodness? (Ar-Rahman 55:60)

#### Research Objectives:

The Muslim world today is behind everyone else in knowledge, enterprise, and productivity. One of the reasons for this is that Muslims are not making productive use of their time and generally do not have a positive work ethic. We must resolve to stop wasting time, to stop falling short in our work, and to put an end to our unproductive habits.

It is the need of the hour that the Muslims should rise and enforce Islam in every walk of their life. Viewing this topic so that the masses should be intimated about the permissible and not permissible recreational activities. Today, numerous computer and electronic games are spoiling the pure minds of the young ones with their impurities. Hence, it is obligatory to propagate the perils of these games.

#### Literature Review:

The comprehensive, compate and terse print material on this topic is very rare and is not easily available. The books on recreational activities are countless but they have not been written with an Islamic approach. If any book of this kind is available, that is anonymous. Further, it has been attempted with research motive. In this way, the current research work would be definitely beneficial and useful.

#### Methodology:

- Literature review, analytical, logical, critical and deductive method will be adopted.
- 2- Original sources, i.e., the Holy Quran and the hadith will be resorted.
- 3- Anyhow, secondary sources like the quotations of the Companions of the Holy Prophet (PBUH), other relevant research books, journals, periodicals, magazines, manuscripts, newspapers, libraries, and websites will be fullyutilized.

#### Contents

#### Chapter 1 Introduction:

- Section (i) Definition, scope and synonyms of recreation:
  - a. Entertainment
  - b. Leisure
  - c. Diversion
- Section (ii) Permissible and prohibited recreational activities
- Section (iii) Recreational activity..... A sure remedy to all these ailments and agonies
  - a. Diabets
  - b. Blood-pressure
  - c. Nervous Breakdown
  - d. Frustration
  - e. Drug addiction
  - f. Stomach upset
  - g. Paralysis
  - h. Human health deterioration

Section (iv) Causes of fall of nations

a. Fall of Great Roman Empire

b. Lethargy

c. Deserted playgrounds

d. Over-crowded hospitals

#### Chapter 2 Recreational Activities In Quranic Scenario

Section (i) Hazrat Taloot's physical supermacy.

Section (ii) Recreational activities of Hazrat Yousaf's Brothers.

Section(iii) Fundamentals of Physiology.

#### Chapter 3 Recreational Activities In Hadith Perspective

Section (i) Recreational activities of the Holy Prophet (peace be upon him)

a. Walking

b. Wrestling

c. Archery

d. Foot-racing

c. Horse-riding

f. Swimming

Section (ii) A glimpse of recreational activities of the People of

Madina

a. Wedding ceremonies

b. Hunting

c. Spear Play

d. Lightearted conversation

e. Horseracing

f. Miscellaneous

Section (iii) Views of other projecting Islamic Scholars

a. Hazrat Ali (R.A.)

b, Hazrat Abu Darda (R.A.)

c. Imam Ghazali

d. Ibn Miskawayh

e. Ibn Jama'ah

#### Chapter 4 Status of Recreational Activities

Section (i) Islamic philosophy of recreation

Section (ii) Purpose of creation

Section (iii) Status of recreation in Islam

☆- Summary, Findings, Recommendations

☆- Technical Indexes

#### References:

- Ibn Asir. Ali bin Muhammad .<u>Usad-ul-Ghaba fi Marift</u>
  Al-Sahaba. Beirut: Darul-Kutub Al-ilmia, 1985.
- 2. Ibn Hisham, Abdul Malik, Al-Seerat Al-Nabwia, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1988.
- 3. Albarusi, Ismail Haqqi. Tafseer Rooh-ul-Bayan. Beirut: Dar-ul-Fikr(N.D.)

(ب) ایم . فلعر فی کا خاکه

نموذج مشروع رسالة ايم . فل

حطة البحث لمرحلة ايم فل في اللغة العربية

عنوان الرسالة: النفاق والقرآن الكريم

إشراف إلى الأستاذ المشرف)

إعداد (اسم الطالب)

قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب بلاهور العام الدراسي: \_\_\_\_

#### المقدمة:

تتضمن الخطة ما يلي:

١ ـ أسباب اختيار الموضوع

٢\_ أهمية الموضوع

٣\_ الكتابات السابقة في الموضوع

٤\_ خطة الموضوع

٥ منهج البحث

٦- المصادر الأولية للموضوع

# ا. أسباب اختيار الموضوع:

النفاق هو إظهار الإيمان ومحبة الإسلام والمسلمين أمام الناس وإبطال الكفر، والعـــداوة للإسلام وأهله، وهو سلوك منحرف في الحياة، ومظهر من مظاهر الإنسان لفاسد، له دوافع نفسية عديدة تدفع صاحبه لاتخاذ هذا السلوك السيء في حياته.

والنفاق يختلف من عصر لآخر باختلاف دوافعه، وقد نشأ منذ العهد الأول لمدعسسوة الإسلامية ولايزال مستمراً في كل عصر حتى أيامنا هذه، وله دور خطير في عنزعة كيان المجتمع الإسلامي من داخله، فأهله هم أعداء الداخل، ويختلف باختلاف

لناس والنزمان، وله دوافعه وأسبابه.... ولكنه أصبح منظماً في العصر الحديث تديره جهات معادية للإسلام والمسلمين.

وإذا استبطلعنا النفاق في حياتنا المعاصرة وحدنا من أسبابه: الثقافات والعلوم لمدسوسة بمافكار الإلحاد والمنظمات والجمعيات والأحزاب التي تستدرج الشباب لمصلح إليها من خلال مصالح دنيوية، فنشأ وسط المجنمع الإسلامي حيل بعيد عن لإسلام، يبقلد و يعجب بالغرب، مع انتسابه للإسلام ولقومه وأهله المسلمين، وهو من

كبر معاول الهدم للمجتمع الإسلامي.

أضف إلى ذلك انتشار الانحرافات الخلقية الواسعة التي أرادها أعداء الإسلام سورة كاملة للنفاق بألوانه وأشكاله في عصرنا، مع الدعوة القوية لتبني الافكار العلمانية

والمأدية ودشهااتي أسعام الإسلام.

ومن آثبار المنفساق أنه لم يعد هناك اليوم المحتمع الإسلامي السليم، ولا الفرد الممسلم الصادق بإيمانه و بمبادئه الإسلامية \_ إلا رحم ربّنا \_ قلة بين بحر من أناس ينتسبون فقط انتساباً للإسلام ولا يتمثلونه ولا يطبقونه لا من بعيد ولا من قريب.

من هنا جاء ت الحاجة إلى ترشيد الصحوة الإسلامية وإلى ننقيتها من شوائب النفاق، بتوعية وتربية إسلامية صحيحة خالية من أي أخلاط غريبة عن الإسلام، وهذا كان من أهم أسباب اختياري للموضوع.

#### ٢. أهمية الموضوع:

- موضوع النفاق قدتناول القرآن الكريم بالتفصيل والإيحاز في معظم من ما العلاقت الوثيقة بصحة عقيما المسلم وانعكاسها على سلوكه وصفا وأعماله ومن هنا جاءت أهمية الموضوع بالدرجة الأولى.
- ٢\_ يبيّن هذا الموضوع مكايد المنافقين ليحذر المسلمين منهم و لا ينخدعوا
   بهوياتهم الإسلامية الكاذبة.
- التفطن إلى صفاتهم بعرض نماذج من المنافقين عبر التاريخ وطريقة سلوكهم
   وتعاملهم مع المسلمين، وتحذير المسلمين من اتحاذ بطانة منهم.
- ع. توضيح للإسلام على أنه انتماء إرادي عقدي و تطبيق علمي صادق، وليس أمراً نتوارثه عن الأهل.
  - ٥\_ الوعي والصحوة والتنبيه من الغفلة مما يكيده أعداء الإسلام للمسلمين.

# ٣. الكتابات السابقة في الموضوع:

يعتبر الإمام جعفر بن محمد (ت ٢٠١ه) أول من أفرد الكلام عن النفاق في تاليف مستقل في كتابه: "النفاق والمنافقون" وقد جمع فيه الآيات الواردة في شأن المنافقين كما حشد فيه أحاديث كثيرة رواها بأسانيده على طريقة المحدثين، وممن أفرد النفاق أيضاً إبراهيم علي سالم من القاهرة في كتابه: "النفاق والمنافقون في عهد رسول الله ينطاق ومنهم الأستاذ عبدالرحمن حسن حبنكه في كتابه: "ظاهرة النفاق

و عبائث المنافقين في التاريخ"..

#### ٣. منهج البحث:

سوف أتبع إن شاء الله في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي فسأرجع إلى القرآن الكريم آية آية لاستخلاص آيات النفاق، ثم ارتبها حسب نزولها لما فيه من بيان عامل الزمن في بيان نشأة النفاق وتطوره عند العرب وأسبابه وأنواعه ،وكيف تعامل القرآن مع المنافقين ،فكشف نفاقهم وبين صفاتهم وأفعالهم وحذر النبي شطاة والمسلمين من شرورهم.

و بعد تتبع آيات النفاق في القرآن سوف أرجع إلى أقوال المفسرين لبيان معانيها ولكتب الأحاديث النبوية الشريفة وشروحها وذكر أقوال العلماء فيها كما سأرجع إلى كتب التوحيد والعقيدة الإسلامية لبيان معنى النفاق الاصطلاحي وإلى كتب اللغة لبيان معناه اللغوي. كما سوف أحلل كل قول وأستنبط منه النتائج لأناقشها إن شاء الله.

# ٥. المصادر الأولية للموضوع:

- ١ ـ القرآن الكريم
  - ٢\_ تفسير الرازي
- ٣\_ تفسير الطبري
- ٤\_ تفسير القرطبي
- ٥ ـ تفسير ابن كثير
- ٦\_ روح المعاني للآلوسي
  - ٧\_ تفسير أبي سعود
    - ٨\_ عقائد النسفى
  - ٩\_ شروح عقائد النسفي
    - ١١٠ شرح الطحاوي
- ١١ ـ الكتب الستة وشروحها

# ٧. خطة الموضوع: (تفاصيل خطة البحث)

يتضمن هذا الموضوع مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة.

أما الممقدمة : فسوف أبين فيها إن شاء الله أسباب اختيار الموضوع، وأهميته وخطته ومنهجه، والمصادر السابقة فيه وعلاقتها ببحثي.

وأما التمهيد فيشتمل على تعريف النفاق وتعريف القرآن، وهل عرف العرب النفاق قبل الإسلام، أبين فيه أولاً: معنى النفاق لغة واصطلاحاً ثم أبين صلته بالإيمان وأركانه، وهل عرف أهل مكة النفاق، ومتى ظهر النفاق وأين ولماذا، ومن هو زعيمهم ولماذا؟

الفصل الأول: من هو المنافق: آيات من سورة البقرة.

الفصل الثاني: النفاق لماذا: حقيقة المرض وأسبابه.

الفصل الثالث: صفات المنافقين: حسد، حبن، ضعف الشخصية، آيات من سورة المنافقين، التوبة، الحشر وغيرها.

الفصل الرابع: المنافقون والكفار: علاقتهم بأهل الكتاب، وبالمشركين.

الفصل الحامس: المنافقون والنبي النبي الفي النبي الله النبي الله مما ورد في سورة النساء، والتوبة، والمنافقون.

القصل السادس: المنافقون والمؤمنون: موقفهم في غزوة أحد، والخندق مما سجله الوحي في سورة آل عمران والأحزاب.

الفصل السابع: أثر النفاق على الفرد والمجتمع.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث

الفهارس العلمية للموضوع: ومنها فهرس للآيات، والأحاديث، والأعلام، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس محتويات الكتاب.

اقتراح: وأقترح على مجلس قسم اللغة العربية الموقر أن يكون المشرف على بحثى فضيلة الأستاذ الدكتور ..... لتخصصه في تفسير القرآن الكريم، أو من ترونه مناسباً. وكذلك أحيطكم علما بأن هذه الخطة قابلة للتغيير والتبديل حسب ارشادات المشرف و توجيهات لجنة الجامعة.

FAT

پيانچ. دي اسلاميات کا خاکت خفيق

خاكة عقيق برائے بي انجے ۔ ڈی علوم اسلامیہ

ابن عربی تک نظریه وحدة الوجود کی اشاعت میں مشائخ چشت کا کردار

گگران: پروفیسر ڈاکٹر خالق دادملک چیئر مین شعبہ عرلی پنجاب یونیورشی، لا ہور

مقاله نگار: شبیراحد جامی

(ج)

رول ثمبر:.....

شعبه علوم اسلامیه، کالج آف شریعه اینڈ اسلامک سائنسز منههاج **یو نیورسٹی لا هور** میشن:2019-2019ء

تعارف موضوع:

الہیات اسلامی، علم الکلام، فاسفہ کا وہ ارمغان رنگ ہے جس کی خوشہو، متان تو حید کوکشال کشاں اپنی جانب روال دوال رکھے ہوئے ہے۔ یہال ایک طرف اگر عظی موشکا فیول کے دلدادگان کے لئے رخب اطمینان کی فراوائی ہے تو دوسری طرف مشاہدات باطنی کے زائرین کے لئے مظاہر وتخلیات کی دل گراز و نیا کمیں بھی آباد ہیں ۔ لیکن کچھ مسافران شخیق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کاسے عوان فقط فاسفیانہ دقائق یا فقط صوفیانہ لطاکف ہی سے پنہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے آگے کسی جہان دیگر کے جو ایک طرف ان کی خواہش و بدار کی تسکیس کر ہے تو دوسری کے مثلاثی رہتے ہیں ۔ ایسے جہانِ دیگر کے جو ایک طرف ان کی خواہش و بدار کی تسکیس کر ہے تو دوسری طرف ان کے ذبن رسا کو بھی عظی طمانیت سے مالا مال کروے۔ یہی مقام ہے جہال علم اور معرفت کے اسلامی نظر یہ وحدت الوجود، حقیقت و حکمت کے اس دبنان کی علمی صورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وحدت الوجود، حقیقت و حکمت کے اسی دبنان کی علمی صورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، النہیاتی یعتی تو حیدی مہاحث کا نقط عورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم چشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، النہیاتی یعتی تو حیدی مہاحث کا نقط عورت کری کا نام ہے۔ یوسف سلیم پشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، النہیاتی یعتی تو حیدی مہاحث کا نقط عورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم پشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، النہیاتی یعتی تو حیدی مہاحث کا نقط عورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم پشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، النہیاتی یعتی تو حیدی مہاحث کا نقط عورت گری کا نام ہے۔ یوسف سلیم پشتی کے الفاظ میں وصدت الوجود، النہیاتی یعتی تو حیدی مہاحث کا نقط عورت گری کو جو ہے۔

ملحوظ خاطرر ہے کہ تو حید اسلامی کے بنیادی مباحث میں مسئد وجود کو اساسی حیثیت حاصل ہے گوفلا سفہ متکامین اور صوفیا میں اس مسئلہ وجود پر اختلاف کی صور تیں موجود ہیں مگر سیطے ہے کہ اس دائر ہیں میں وجود کی نوعیت ،خلق کے وجود اور ان کے باہمی تعلقات پر بحث کی جاتی ہے۔ یا در ہے کہ اسلامی وحدۃ الوجود کوسب سے زیادہ مؤثر اور مفصل طریق پر ، ساتویں صدی جری کے مؤثر ترین برزگ ابن عربی نے بیان کیا ہے۔

وحدة الوجود كامعنى:

وحدة الوجود ہے کیا مراد ہے ؟ اس ہے مرادیہ ہے کہ ایک ایباو جود جوفقط اپنی ہی ذات ہے زندہ وقائم ہے اور دومروں کوقائم رکھے ہوئے ہے وہ صرف ذات حق ہے جو حقائق کا ئنات کے آئینوں سے ظاہر ہور ہاہے۔ وحد ۃ الوجود کی مثال:

اس کی مثال ایک ایسے آئینے ہے دی جاتی ہے جس کوسورج کے سامنے کیا جائے تو اس میں سورج کی مکنات کی بھی ہے جو آئینہ سورج کی مکنیت کے بھی ہے جو آئینہ ہائے ذات حق ہیں۔ذات حق بمعدا بی صفات کے حقائق ممکنات کے انہی آئینوں سے نمایاں ہے، گویا

بياً كينے مخلوق ہيں ، ان ميں وجود حق ہي كا جلوه موجز ن ہے ، كو يا مخلوق كى ﴿ فِيْبِ اِلْعَيْنَ اور تقيد كى ب جبك حقیقی وجورصرف ذات حق کا ہے۔

وحدت الوجود کی بحث کے دوران میمکن نہیں کہ شخ سر ہند کے نظریہ وحدت الشہو د کی وضاحت نہ کی جائے جو شاہ ولی اللہ کے مطابق وحدۃ الوجود ہی کا دوسرا اظہبار ہے مگر لفظی نزاع کی

وحدة الشبو دكيا ٢٠:

وجوداصلاً دو بین،ایک وجود ذات حق اور دوسراو جودممکنات جو حادث ہے کیکن وجود حادث کے اندرالیمی صلاحیت واستعدا در کھی گئی ہے جس کی وجہ ہے وہ ہر سووجود ڈات حق کامشاہرہ کرتا ہے اور

ای کووحدة الشبو د کیتے ہیں۔

وحدة الشهو د كي مثال:

جس طرح دن کے وقت سوری کی ضوفشانی میں اپنا وجودر کھنے کے باوجود ستار بےنظر نہیں آتے ای طرح غلبہ حال میں سالکان یا اہل وجدۃ الوجود کوصرف ایک وجود ہی نظر آتا ہے اور بقیہ تمام موجودات اس کی نظرے اوجھل ہوجاتے ہیں حالانکہ دونوں کا وجود متقلاً قائم ہے۔

وحدة الوجود كياہے؟:

ا۔ وجودایک ہے۔ ۲۔ کا نئات کی حیثیت صرف تعین اور تغییر کی ہے لیکن اس سے وجود حق ہی ظاہر ہور ہاہے،

اس کے عقل کوالتہاں ہوا ہے کہ بیاشیاء کا وجود، اشیاء ہی کی صفت ہے حالانکہ ایسانہیں جبیبا کہ کشف تصحیح ہے واضح ہے۔

وحدة الشهور:

ا۔ وجوددو ہیں کیکن بوجہ غلبہ حال مصوفی کوایک لگتا ہے۔

۲۔ کا ننات کا خار جی وجود حقق ہے جو وجود حق کے علاوہ ہے۔

وحدة الوجود مين التباس اورفتنون كا آغاز:

نظر بیہ وحدۃ الوجورتین بنیا دی مقد مات پرمشمل ہے۔

ا۔ وجود ذات حق ہی اصل ہے۔

۲۔ کا نئات اور گلوقات کی حیثیت مظہری ہے۔ ۳۔ وجودی ہی مختق ہے۔

صوفیہ وجود یہ کے بزد یک بہتیوں مقد مات ثابت ہیں۔اس حوالے صوفیہ نے کا نئات کا اور مخلوقات کی حیثیت تعین میں بہت باریک کلام کیا ہے۔ان کے مطابق علم الہی میں حقائق کا نئات کا علم مختق ہے جبکہ ان کو خارج میں طام کرنے کے لیے ان پرحق کی توجہ با ایں طور ہوئی کہ اس نے ان حقائق علمیہ کو آئینہ بائے وجود بنا کر ان پراپ وجود کی بخلی فر مائی تو یہ کا نئات معرض وجود میں آگئی۔ یوں خارج کا نئات میں دواشیاء طام ہوئیں ایک تعین وشخص اور دومری بخلی وجود نظر غائر سے اگر دیکھا جارت کا نئات میں دواشیاء طام ہوئیں ایک تعین وشخص اور دومری بخلی وجود قالوجوداس و کی محاجائے تو چونکہ بخلی وجود اور وجود حق فرق اعتباری کے باوجود ایک بیل حیثیت تعین وقتید کی طرف جو حرف انوکاس صلاحیت رکھتی ہیں۔اب آتے ہیں عالم کی پہلی حیثیت تعین وقتید کی طرف جو صرف انوکاس صلاحیت رکھتی ہے جو کہ غیرحق ہا اور دوور حق میں اور عالم میں غیریت ہے اور دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔لیکن ایک طرف تو معترضین وحد قالوجود، عالم کی اس حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتے اور اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ مخلوقات اور وجود حق ہر اعتبار سے عین یک دیگر ہیں جو کہ غلط ہے۔

جبکہ دوسری طرف مخلوق اور ذات حق میں اس فرق کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے مخلوق اور خالق کی عینیت کا نظر میہ پروان چڑھا۔ حلال وحرام کی قیود کواٹھا دیا گیا۔ میہ کہا گیا کہ جب سب پجھوہ خود ہے تو حلال وحرام کیا؟ اور خیر وشر میں امتیاز کیسا؟ یبی بات وحدت ادیان اور دین اللی کے روپ میں سامنے آتی رہی۔

## ضرورت موضوع:

عصر حاضر میں چونکہ محققین ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کو وحدت ادیان کے جواز کے لیے بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سب پچھ ذات حق ہی ہے تو ندا ہب کی پتقسیم کیسی؟ احکامات میں کیسا فرق؟ نیزیہ کہ اگر تمام قتم کی آزادیاں جائز اور تمام پابندیاں غلط قرار دیدی جائیس تو پچھے حرج نہیں۔

چونکہ ان لوگوں کی صدائیں برصغیر کے اندربھی پہنچ رہی ہیں اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان سے متأثر ہور ہاہے۔ الہٰ اضرورت ہے کہ این عربی کے نظریہ دحد ۃ الوجود کو صحت کے ساتھ سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ متنداور وقع کام برصغیر کے صوفیہ نے بالعموم اور مشائخ چشت نے بالخصوص کیا ہے۔ بیرموادان کی اس موضوع پر مستقل تصانیف اور اس نظریہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل رسائل وملفوظات میں موجود ہے۔

ابن عربی نے وجود کے متعلق جو کچھ کہا ہے انہوں نے ان مباحث کی تفصیل بیان کی ہے اور ان کے معانی کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اتنائی نہیں بلکہ ابن عربی کی مقلف عبارتوں پر جواعتر اضات کے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا۔ مثلاً ابن عربی نے کہا ' او حد الاشیاء و هو عینها ''(الدتعالی شیاء کا موجد ہے اور اس کا حین ہے )۔ ظاہر اس سے خالق اور مخلوق کا اتحاد ثابت ہوتا ہے اور ناقد مین کی مسام الے کر خالق اور مخلوق کے تعلق میں حلول اور اتحاد ثابت کرتے ہیں حالا نکہ نقطہ کی وضاحت کرتے ہوئے چشتی بزرگ سیر مرعلی شاہ نے اس کا جواب دیا کہ مین کے دومعانی ہیں:

ا۔ جیسے کہاجا تا ہے کہ یہ چیز اپنی عین ہے۔ مثلاً انسان ،انسان کاعین ہے۔ ۲۔ دوسرامعنی ہے کہ ماب القوام (یعنی وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کی ہستی اور بقاء ہو) یہاں بید دوسرامعنی مراد ہے۔

ميت موضوع:

آج کل مختلف نذاہب ونظریات کا تصادم اپ عرون پر ہے۔ مغربی افکار کے مویدین اس تصادم کو بھی اپنے حق میں اس طرح استعال کرنے کے در پے ہیں کہ مختلف تہذیبوں اور مذاہب کی بنیادوں کو یوں مسار کردیا جائے کہ ان کی اصلی شکلیں بی موجود ندر ہیں۔ اس سلسلے میں وہ بے دریخ نظریہ وحدۃ الوجود کی آڑ میں وحدت ادیان کو پر دان پڑھانے میں مصروف ہیں۔ لہذا اس نظریہ کا تفصیلی مطالعہ اور اس امکان کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے کہ کیا وحدۃ الوجود سے وحدت ادیان کا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

یکی وجہ ہے کہ اس موضوع پر کام کرنا نہ صرف عصری نظریات کے اسقام کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقالے میں اس اہم فکری مغالطے کورد کیا جائے گا۔

''وحدۃ الوجود'' کے معنی کو واضح کیا جائے گا جس کی بنا پر گمراہی اور زندقہ پھیل رہاہے اور سے واضح کیا جائے گا کہ صوفیہ کے ہاں اس اصطلاح کے کیامعنی میں؟ اور جب اکثر صوفیہ کشفی

اور وبدانی بسیرت کے زور پراس کی تائید کرتے ہیں اور اپنی کتب میں اس اصطلاح کو استعال کرتے ہیں تووہ اس کے کیامعنی مراد لیتے ہیں؟ عالم اور خدا کوعین یک دیگر کہہ کرتمام شرعی حدود وقیود کے کلی انکار پر بنی افکار کی تر دید کی اورابن عربی کی عبارتوں کومشائخ کی شرح کی روشنی میں حل کیا جائے گاتا کہ ان کے متعلق مج رائے قائم ہو سکے۔ منهج بحث وتحقيق: استحقیق میں استقرائی، وضفی اور تخلیل منبح اختیار کیاجائے گا۔ ابن عربي كي وحدة الوجود معاق عبارات كي تخ تح كي جائے گا۔ \_٢ ابن عربی کے افکار کی مشائخ چشت کی کتب کی روشنی میں شرت ووضاحت۔ \_ [~ آيات واحاديث كي تخريج \_1 وحدة الوجود م تعلق اصطلاحات كي وضاحت -\_ 4 وحدة الوجود كي تفهيم مين كارفر ما فلسفيانه اصولون كي وضاحت -\_ 4 فهرست ابواب ونصول: ابن عربي اورمشائخ چشت كالتعارف باب اول: ابن عر بي كانتعارف فصل اول: سلبله چشتیه کا تعارف قصل دوم: متازمشائخ چشت كاتعارف فصل سوم: ابن عربی کانظریه وحدة الوجوداوراس کے عمومی اثر ات باب دوم: ماحث وجوداوراس كى تاريخ فصل اول: ابن عربي كانظريه وحدة الوجود فصل دوم: تصوف يروحدة الوجود كے اثرات فصل سوم: مثائخ چشت پرنظریه وحدة الوجود کے اثرات باب سوم: مشائخ چشت کے طریقہ بیٹے پروحدۃ الوجود کے اثرات فصل اول:

فصل دوم: مثائخ چشت کے کر دار ونفیات پروحد ۃ الوجود کے اثرات فصل سوم: مثائخ چشت کے اور ادووطا نف پروحدۃ الوجود کے اثرات فصل جهارم: مثائخ چشت کے ٹاعرانہ افکار پروحدۃ الوجود کے اثرات وحدة الوجود كفهم واشاعت ميں مشائخ چشت كاكروار باب چهارم: مشائخ چشت كى متقل تصانيف فصل اول: مشائخ چشت كى كلىمى موكى شروحات قصل دوم: فصل سوم: مشائخ چشت کے ملفوظات باب پنجم: وحدة الوجود مين افراط وتفريط كامحا كمه (شروحات مشائخ چشت کی روشنی میں) فصل اول: معترضين كےاشكالات اوران كاحل فصل دوم: اصحاب غلو کے اشکالات اوران کاحل فصل سوم: فلاصهماحث نتائج بحث

تجاويز وسفارشات

فہارس: i آیات قرآنیہ

ii۔ احادیث نبویہ

iii - اما كن وبلاد

iv\_ اعلام

ماً خذ ومراجع:

ابن الابار التكملة لكتاب الصلة. مصر، ١٣٧٥ ه.

ابن حزم. جمهرة الانساب. بيروت: دار الكتب العلميه، ١٣٢١هـ.

ابن عربي. فصوص الحكم، (مترجم)، لاهور: نذير سنز پبلشرز. (س ن).

٢. فتوحات مكيه، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٩٩٧ .

٣. كتاب الاحدية، حيدر آباد دكن، ١٣٦١ه.

# (١) ييا الليج الري الي كا خاكه جات

نموذج مشروع رسالة الدكتوراة

خطة البحث لمرحلة الدكتوراة في اللغة العربية

# الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترجمات الأردية الباكستانية

إشراف الدكتور حالق داد ملك رئيس قسم العربية وآدابها جامعة بنجاب، لاهور

إعداد تاشفين اكرم طالبة الدكتوراه رقم الجلوس:.....

قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب بلاهور العام الدراسي: 2010-2013ء

### خطة البحث

- \_ المقدمة
- ي التعريف بالموضوع
- \_ الدراسات السابقة حول الموضوع
  - \_ أسباب اختيار الموضوع
    - \_ أهمية البحث وأهدافه
      - منهيج البحث
- ميدان البحث والإمكانيات المتوفرة
- ي تفاصيل خطة البحث (الأبواب والفصول)
  - ـ المصادر والمراجع

#### Preface: المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا.

#### أما بعد!

فإن إحتيار الموضوع وإعداد المحطة يعتبران من أصعب مراحل البحث وأهمية وأهمية مكلاهما يتطلبان الجهد والمثابرة من الباحث حتى يكون موضوعه ذا أهمية ومميزاً عن غيره. ويظهر من خلاله شخصية الباحث ومدى قدرته على الإستمرار في هذا المحال.

وكان اختيار المموضوع لمقالتي من أهم ما انشغل به تفكيري خلال السنة الأولى من مرحلة الدكتوراة. وبعد تفكير عميق في هذا المحال، وبعد مناقشة أساتذتي الكرام، وخاصة بتوجيه من المشرف على البحث: أ.د. خالق داد ملك (رئيس قسم اللغة العربية بحامعة بنجاب) - حفظه الله -، تمكنت - بحمد الله - من إختيار الموضوع لمقائة الدكتوراة في مجال اللغة العربية و آدابها.

وعده أن الموضوع الذي الحترته هو:

"الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترجمات الأردية الباكستانية"

وفي المصفحات القادمة سأقدم خطة بحث لهذا الموضوع، والذي أتمنى أن ينال رضى المحنة المشرفة على الأبحاث، كما أتمنى وأرجوا من الأساتذة الأفاضل توجيهي إلى الصواب في حال وقوع أي خطأ أو زلة في خطة البحث.

إن تجدعيباً فسدد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا وأخيراً أتمنى أن يكون هذا الموضوع موضوعاً لآلقاً ببحث مرحلة الدكتوراة، كما أتمنى من الله سبحانه أن يكون فيه المنفعة والفائدة، وأسأل الله التوفيق والسداد.

التعريف بالموضوع:Introduction

القرآن الكريم... الوحي من الله ... كتاب (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه).... كتاب لا يمكن أن يماثله كلام في ألفاظه وعباراته وموضوعاته... كيف لا وهو الوحي الخالد الباقي إلى قيام الساعة، فقد ضمن الله سبحانه حفظه كما قال عزوجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

وقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى (بلسان عربي مبين)، اللغة التي تفاخر العرب بفصاحتها، اللغة التي حلدت للعرب تراثهم بين الأمم، ولكن هؤلاء العرب وحدوا أنفسهم عاجزين أمام الفصاحة القرآنية وبما احتوت عليه من الأساليب البلاغية اللغوية، فكل لفظة من ألفاظه مليئة بالبيان و الايضاح... فالقرآن الكريم احتوى على العديد من الأساليب والتراكيب اللغوية التي لا يزال علماء اللغة في الإحاطة بأسراراها ودراستها و اكتشاف الحديد عنها.

ولقد تميزت الألفاظ القرآنية بوضوحها ومناسبة كل لفظة منها للموضوع الذي وردت فيه، ومنها استخدام المترادفات في مواقعها المناسبة. ولكن قد خفي على الكثير من المترجمين والمفسرين لمعاني أنفاظ القرآن الكريم في نقل المعنى الحقيقي للكليمات القرآنية إلى اللغات الأخرى، فلم يفرقوا بين مفهوم الكنمة الواحدة وبين

مترادفاتها. فمثلا كلمة "الخوف" من مترادفاتها: الحشية، والرهبة، والوجل، والأشف .... .... وغيرها.

(إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) جولوگ اپنرب كخوف عدر ترج بيل (الذين إذا ذكر الله و حلت قلوبهم) جب خدا كاذكركيا جاتا جوان كول درجاتي بيل (للذين هم لربهم يرهبون) ان لوگول كے لئے جوابي رب عدر رت بيل

فالكلمات بظاهرها مترادفة ولكنها حقيقة مختلفة، فلكل واحدة منها أصل ومعنى مختلف عن الآخر، فهي متقاربة في المعنى وليست مترادفة. وإذا نظرنا في الترجمات الاردية سنحد بأنها استخدمت كلمة واحدة لجميع هذه الكلمات وهي كلمة "در"، وكذلك الحال مع بقية الكلمات المترادفة حيث لم يفرق بينها المترجمون واستخدموا مصطلحاً واحدا في جميع المواضع، فلم يهتموا بهذه الناحية وذلك بشكل خطورة كبيرة في نقسل المعانى الصحيحة لآيات القرآن الكريم إلى قارئها. فكلمات القرآن الكريم إلى قارئها. فكلمات القرآن الكريم وعباراته لا بستطيع على أداء المعنى الصحيح لها أي شخص، فهو وحي من الله تعانى الذي يفوق الطاقة البشرية (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)، ولكن جهد الإنسان إنما هو نقل بعض ما يستطيع به من فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح، وموضوع بحثى

# تحديد الموضوع: (Topic Limitation)

الترجمات الأودية الباكستانية"\_

نظرا لوجود العديد من الترجمات القرآنية للقرآن الكريم باللغة الأردية في باكستان فانني سأقتصر البحث على عدد من هذه الترجمات والتي هي الأكثر تداولا والمعترف بها و تمثل الأفكار الإسلامية المعروفة في باكستان وهي:

يقع في هذا الإطار وعنوانه هو: "الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في

- ضياء القرآن لكرم شاه الازهري
  - تدبر القرآن للاصلاحي
  - معارف القرآن لمحمد شفيع

- ترجمة القرآن لفتح محمد جالندهري
- تفسير القرآن بكلام الرحمن لامرتسري
  - \_ لغات القرآن لبرويز
  - تفهيم القرآن للمودودي
  - \_ تفسير نمونه للشيرازي والباباني
  - يان القرآن لمحمد على لاهوري

# الدراسات السابقة حول الموضوع: (Literature Review)

قد صدرت أبحاث كثيرة ومتنوعة حول موضوعات مختلفة عن قسم اللغة العربية بجامعة بنجاب، ولكن هذا الموضوع المتعلق حول ظاهرة المترادفات القرآنية لم يسبق وأن تناوله أحد في بحثة، ولم اتمكن أيضاً من الحصول على أي كتاب يتناول هذا الموضوع في مكتبة جامعة بنجاب وغيرها، والجدير بالذكر هنا أنه قد تطرق لهذا المموضوع عدد من العلماء من دون تفصيل فيه، وإنني فقط وجدت بعضا من المقالات حول الموضوع حدل شبكة الإنترنت، وانه لربما وجدت بعض المؤلفات الخاصة بالمترادفات القرآنية في الدول العربية ولكن لم اجد شيئاً فيما يتعلق به بين أبحاث الدكتوراة، وكذلك لم اجد فيما يتعلق حول المقارة بين ترجمات معاني القرآن الكريم وخاصة في محال المترادفات، ولذلك سيكون هذا البحث مميزاً عن غيره، ولم يسبقني أحد إليه، وسيفتح آفاقاً جديدة لطلاب اللغة العربية للاهتمام بهذا الموضوع في أبحاثها بحاثهم مستقبلاً.

# أسباب اختيار الموضوع: Justification & Likely Benefits

لقد شغفت بقراءة ودراسة القرآن الكريم منذ أن كنت طالبة في إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وبعد التحاقي بقسم اللغة العربية بجامعة بنجاب، وأثناء دراستي في مرحلة ايم فل (ماجستير الفلسفة)، اتبحت لي الفرصة بدراسة ترجمة تفسير معاني لبعض من سور القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، والكتاب المختص بترجمة"

عبدالله يوسف على "للقرآن الكريم، والذي يعتبر من أهم الترجمات وتفاسير معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وفي أثناء الدراسة وجدنا بأن هذه الترجمة على اخطاء كثيرة في محتوياتها اللغوية، والتي لا يمكن المعرفة بمجرد النظر فيها بل بعد تدقيق النظر فيها، ومما يتطلب الدارس لها بالنظر في المعاجم اللغوية المختصة باللغة العربية ...
الإنجليزية.

لقد كنان الأستاذ دائماً يشير إلى تلك الأخطاء ويقوم بتصحيحها على الوحه المسطلوب. مع أن الآيات الكريمة التي كانت مقررة هي حزء بسيط من القرآن الكريم، إلا أنه بدراستها كانت المنفعة والفائدة العظيمة وذلك بمعرفة بعض الأخطاء الواردة في الترجمات الغير العربية.

وفي السنة الثانية من مرحلة الدكتوراة، وعندما كنت منهمكة في اختيار موضوع مناسب لرسالة الدكتوراة، لفت الدكتور خالق داد ملك - المشرف على بحثي نظري إلى ظاهرة الترادف اللغوي في القرآن الكريم، وأن أغلب الأخطاء الواردة في الترجمات وتفاسير معاني القرآن الكريم هي بسبب الإشكالية في التفريق بين المترادفات بعضها عن بعض. لقد كان الموضوع شيقاً، وبعد تفكير عميق، وتوجيه سديد من الدكتور خالق داد ملك - حفظه الله - تمكنت من اختيار الموضوع.

وأخيراً.... وبعد التوكل على الله، هذا الموضوع والذي عنوانه: "الترادف اللغوي في القرآن الكريم ومظاهره في الترجمات الأردية الباكستانية"

ولا أقـصـد بذلك بقدرتي على نقل معاني ترجمات وتفاسير القرآن الكريم إلى اللغة الأردية طبقاً كما هي وإنما هو جهد متواضع فقط في هذا المحال، حيث أن القرآن الكريم ولغته الفصحي تفوق كل وصف، وتفوق كل معنى.....

### أهمية البحث وأهدافه: Objectives

نزل القرآن الكريم باللغة العربية الفصحى، (بلسان عربي مبين)، وهو كلام الله ووحيه، لـذا اختـص بـالبـلاغة التـي عجز أمامها العرب، فكل كلمة من كلماته مختصه يمعنى مناسب استخدمت لتأديته، ولقد و جدت في القرآن الكريم عدة كلمات متقاربة المعنى، والتي استخدمت كل واحدة منها في مواضعها المناسبة، والتي تبدو و كأنها مترادفة لبعضها البعض ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.

فلو نظرنا إلى التفاسير والترجمات الغير العربية للقرآن الكريم لوحدانا الاحتلاف الوارد لمعاني الكلمة بالعربية و تفسيرها بلغة أخرى... ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم الإهتمام ببلاغة القرآن ومعرفة المفهوم المراد لكل كلمة منه مما نتج عنه استخدام المفسريين المعنى الواحد للكلمات المترادفة والمتقاربة في المعنى دون توضيح الإختلاف بينها.... ومن هنا يظهر الاختلاف بين الكلمات القرآنية والكلمات المسرة لها والمترجمة إلى اللغات الأخرى والذي يختلف أيضاً حسب فهم ومقدرة المفسر في نقل المعنى من اللغة العربية إلى الغير العربية.

فالقرآن الكريم وحي الله، ومهما بلغ الإنسان من البلاغة والفصاحة منزلة عالبة فإنه لن يسمكن من أداء معاني القرآن الكريم ونقلها إلى اللغات الأحرى. وإنما ما يستطيعه هو فقط نقل تفسير المعاني إلى الغير دون تحديد كلمات بعينها المترادفة لكلمات القرآن الكريم.

فالغرض الأساسي من هذا البحث هو توضيح الفرق بين الكلمات المترادفة والمتقاربة المعنى في القرآن الكريم وذلك بتوضيح المعنى المراد لكل واحدة منها وتوضيح انعطاء التي قد يقع فيها المفسرون أثناء ترجمتها إلى اللغة الأردية دون الإهتمام للمعنى الذي تؤدي كل واحدة منها، ويكون ذلك بذكر جميع المترادفات الواردة في القرآن الكريم، وأماكن ورودها، ثم المقارنة بين بعض من الترجمات الباكستانية باللغة الأردية وذلك لتوضيح المعنى، ولترجيح المعنى المناسب على غيره من المعاني والمترادفات لها.

ف البحث سيكون إضافة حديدة في المؤلفات الخاصة بالموضوعات القرآنية، والخاصة بالمترادفات الواردة في القرآن الكريم، والتي أتمنى أن تكون مساندة لطلاب ودراسي العلوم القرآنية.

# مصقف کادگیرکتپ

- اضواءعلى تعليم اللغة العربية في باكستان
- الزادالمطلوب بتخريج احاديث كشف المحجوب
  - و دراسة وتحقيق شرح قصيدة البردة للجنابيّ
    - 🎾 منهج البحث والتحقيق
    - 🧢 تطبيق القواعدالعربية صرفاً ونحواً
      - مباحثفيالإنشاءوالمحادثة
  - شذرات من الشعر العربي القديم والحديث
    - مذراتمن النثرالعربي القديم والحديث
      - و علوم اللسان العربي
- الأسئلة الموضوعية والمختصرة عن اللغة والأدب
- 🥏 أسئلة الاختيار من المتعدد عن اللغة والأدب العربي
  - ر پاکستان کیعلاقائی زبانوں کا اسلامی ادب
- An Introduction to Arabic Language & Literature
  - Selections From Arabic Poetry & Prose

الولين الأن المور